

صرَت مولانا مُفتَى عَبِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَلِّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حفرت مولا نامجم تقى عثانی صاحب مظلیم مولا نامجم عبدالله میمن صاحب ۵را کو بررا ۲۰۰۹ جامع محبد بیت المکرّم گلشن اقبال ، کراچی ولی الله میمن ۱۹۱۳ میمن ۱۳۹۱ میمن اسلامک پبلشرز میمن اسلامک پبلشرز خلیل الله فراز (م321-2606) خطاب صبط وترتیب تاریخ اشاعت مقام با هتمام ناشر کمپوزنگ

# لمنے کے پتے

🖚 میمن اسلامک پبلشرز ، ۱۹۸ را ، ایمات آباد ، کراچی ۱۹

🏶 داراالا شاعت،اردوبازار، کراچی

🖝 مکتبه داراالعلوم کراچی ۱۳

🐞 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۴

🏶 كتب خانه مظهري ، گلشن اقبال ، كراچي

敏 اقبال بكسينز،صدركراجي

🟶 مكتبة الاسلام،الني فلورس،كورگي،كراچي

#### بسم الله الرّحمن الرّح

# ببش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مدظلهم العالي

الحمد للله وكفئ، وسالام على عباده الذين اصطفى، امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقبیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مبحد ہیت المکر م گشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد ہے کے کہ وین کی باتیس کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، المحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور یفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمسب کی اصلاح کا ذریعے بنا کمیں، آمین

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے پھے م سے سے احقر کے ان بیانات کوشپ ریکارڈ رکے ڈریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب ساڑھے چارسوسے زائد ہوگئ ہے، انہی ہیں ہے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قامبند بھی قرمالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شالُع کررہے ہیں ۔

ان میں ہے بعض نقار ہر پر احقر نے نظر ٹائی بھی کی ہے، اور مول نا موصوف

نے ان پرایک مفید کام یہ جمی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،ان کی تخریخ کے کر

کے ان کے حوالے بھی درخ کردیے ہیں ،اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئی۔ اس کتاب کے مطالع کے وقت سے بات ذہن میں ردنی جائے کہ ریہ کوئی

اس نماب نے مطالع کے وقت میہ بات ذمن میں دوئی جائے کہ یہ تولی گذا: منبعہ میں کا آقی کی تلخیصہ حکمت کی گئے ا

ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہٰذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان با توں

اورا گر کوئی بات غیرمختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ بقیناً احقر کی سی غلطی یا کوتا ہی گی وجہ

ے ہے، کین الحمد للدان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نیمیں، بلکہ سب سے پہلے

ہے آپ کواور پھر سامعین کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ ہرفرف ساختہ سرخوشم، نہ بفتش بستہ مشوشم

نف بادباوتوی زخم، جرعبارت وجدمعانیم

تھے بیاد بیاد تو می زم، چہ عبارت و چہ معایم اُند یہ فضل کے مصل استخبار سے کرفید دوجہ کے م

الله تعالی اپنے صل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی اح کا ذریعہ بنا کمل اور محمد سے کسکہ ذخیرہ آخیہ ہوئا۔ ہو عدار بدائٹہ

اصلاح کا ذریعہ بناغیں ،اور سے ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ، اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا

بہترین صلہ عطا فر ما تمیں ، آمین ۔

محرتق عثانى

دارالعلوم كراجيهما

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# عرضٍ ناشر

الحمد للذ ' اصلاحی خطبات' کی سولہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں ، پندرہویں بلد ق مقبولیت اورافا ویت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے سولہویں بلد تو جلد از بلد شائع کرنے کا شدید بقاضا ہوا،اور اب المحد للذ دن رات کی محت اور کوشش کے نتیجے میں صرف ایک سال کے عرصے میں بیا جلد تیار ہو کرسا منے آگئی،اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولا نا عبد اللہ مین نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا جمتی وقت نکالا،اور دن رات انتخک محت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا،اللہ تعالیٰ ان کے صحت اور کوشش کر کے سولہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا،اللہ تعالیٰ امت اور ق فقی عطافر مائے،آ مین۔ اور تو فقی عطافر مائے،آ مین۔

تمام قار مین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے ،ادراس ک لئے وسائل ادراسباب میں آسانی پیدا فرمائے ،اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔ طالب دعا ولی اللّٰہ میسمن

# اجمالی فهرست جلدا

| صفحةنبر | عنوان                                    |     |
|---------|------------------------------------------|-----|
| 44      | وا ﴾ صحت اور فرصت کی قدر کرلو            | A   |
| 40      | (۲) وقت بری نعت ب                        | -   |
| 09      | وس ﴾ نظام الاوقات كي ايميت               | -   |
| 14      | ٣٦ ﴾ عمناه حجهوژ دو، عابد بن جاؤگ        | -   |
| 1-1-    | (۵) "قاعت"افتياركرو                      | 4   |
| IFF     | (۷) الله کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ         |     |
| 144     | (2) بروسيول كيساتي حسن سلوك              |     |
| 140     | (٨) دوسرول كيك بنديد كى كامعيار          |     |
| IAP     | (٩) حارعظم صفات                          | - 1 |
| 4.4     | (1) بروں ےآگے مت برحو                    | - 1 |
| 141     | (۱۱) بدعات حرام كيون؟                    | -1  |
| 449     | (۱۲) آواز بلندندگرین                     | - 1 |
| tor !   | ر الله الله الله الله الله الله الله الل | ı   |
| 144     | (۱۳) برخری تحقیق کرناضروری ب             | - 1 |
| MAD     | (۱۵) زبان کوشیج استعال کریں              | п   |
| 140     | (۱۱) الله كائتكم بـ چون و چراتسليم كرلو  | - 1 |
| 4.2     | ﴿ ١٤﴾ حق كى بنياد بردوسر عكاساتهدوو      | - 1 |

# فهرست ِمضامین

| صفحةبس |                  | عنوان                                  |
|--------|------------------|----------------------------------------|
|        | مت کی قدر کراو 🍦 | ﴿ صحت اور فرع                          |
| 19     |                  | دل زم كرنے والى احاديث                 |
| ۳.     |                  | يه بهت الهم حديث ب                     |
| 41     |                  | حضرت مفتى صاحبٌ اورحديث بالا           |
| 141    |                  | 2.7622                                 |
| 11     |                  | برنعت يرتمن حق                         |
| ٣٢     |                  | صحت اور فراغت کی قد رکراو              |
| mm     |                  | شیطان کے بہکانے کا انداز               |
| ٣      |                  | نوافل الله كي محبت كاحق بين            |
| 44     |                  | جنت اورمغفرت کی طرف دوژ و              |
| 40     |                  | نیک کام کو ٹالونہیں                    |
| 40     |                  | نيك كام كاخيال' الله كامهمان "         |
| 44     |                  | مناه چنوژنے کا کام مت ٹالو             |
| ۳٩     |                  | كنابول عنجات كابيطر يقتهيل             |
| 44     |                  | كناه كرنے بي سيكين عاصل نبيس موتى      |
| PA     |                  | توبه کے بحرومہ پر گناہ کرلینا تماقت ہے |

| صفحةبس | عنوان                              |
|--------|------------------------------------|
| 44     | ايك نفيحت آموز واقعه               |
| 49     | اس واقعہ ہے تین سبق                |
| 4.     | جب ہاتھ یاؤں حرکت کرنا جیوڑ دیں گے |
| 4.     | س چيز کا تظار کرد ب بود            |
| 4.     | كيافقروفا قد كالنظار ٢٠            |
| 71     | كيامالدارى كانتظار ٢٠              |
| 41     | كيايارى كاانظار ب؟                 |
| 44     | كيا بردها بي كا انتظار كرر بي هو؟  |
| Pr-    | بيہ ہے شيوہ کيفيري                 |
| 44     | كياموت كالشظاد كررب مو؟            |
| W      | خلاصه                              |
|        | ﴿ وقت برای نعمت ہے ﴾               |
| 84     | يربة                               |
| 44     | پهروه سرمايي دُ وب گيا             |
| MV.    | عرِ فسانه سازگز رقی چلی گن         |
| r9     | اپانچ چیز وں کوغنیمت مجھو          |
| P9     | جواني كوغنيمت متمجھو               |
| ۵٠     | صحت كوغنيمت متجهو                  |
| ۵٠     | عبرتناك واقعه                      |

11

| صفحة نمبر | عنوان                                  |
|-----------|----------------------------------------|
| ۵۱        | صاحب زادى كاحال                        |
| 01        | فرصت كوغيمت مجمو                       |
| DY        | زندگی کوتول ټول کرخرچ کرو              |
| DY        | ''فرصت نبین''ایک بہانہ ہے              |
| 34        | پچاس سال پہلے کا تصور                  |
| 24        | "ام الامراض" وقت كي فقدرية كرنا        |
| 20        | یزرگوں کا وقت کو استعمال کرنے کا انداز |
| ۵۵        | بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا       |
| ۵۵        | ىپار پېيىي كا فائد ە                   |
| ۵۵        | ایک بنیے کا قصہ                        |
| 04        | فاكده ندمونا نقصان ہے                  |
| 24        | وقت کی اہمیت کا احساس پیدا کرو         |
|           | ﴿ نظام الاوقات كى اہمیت ﴾              |
| 41        | تهيد                                   |
| 74        | پٹانظام الا وقات بنالو                 |
| 44        | ثيطان كى كوشش                          |
| 44        | نیطان کمرور ہے                         |
| 44        | نيطان وْ حِير به و جائے گا             |
| 75        | رکام میں ایک مرحلہ                     |

| غي نمبر | عنوان                                     |
|---------|-------------------------------------------|
| 40      | کب تک دل کی گھیرا ہٹ نے ناام رہو گے؟      |
| 40      | مرف دوباتوں پرعمل كراو                    |
| 44      | ستی کے غلام کب تک رہو گے ؟                |
| 44      | فجر کے بعدد عاکر لو                       |
| 44      | ان دعاؤل كامعمول بناليس                   |
| 44      | . رات کوسو تے وفت دن کا جائز ہ            |
| 49      | شام كا انظارمت كر و                       |
| 49      | اگريية پ كې زندگى كا آخرى دن ءوتو!        |
| 4.      | ہم ٹائم میل پر کیے عمل کر کتے ہیں؟        |
| 41      | نائم میبل کی خلاف ورزی کی کے مخبائش ہے؟   |
| 41      | اس وقت تلاوت چيوژ دو                      |
| 24      | '' منترنبین عذرنبین                       |
| 44      | حضرت تفانو کُ اور معمول کی پایندی         |
| 44      | اس وقت معمول ٹوٹنے کی پر داہ نہ کرو       |
| 29      | ميرى ايك الجحن                            |
| دلا     | يتعنيف كس كے لئے لكور بيء؟                |
| 48      | دین نام ہےوقت کے تفاضے پگل کرنے کا        |
| 44      | أيك نواب صاحب كالطيف                      |
| 44      | كام كى اجميت ، يا وقت كالقاضا             |
| ۷۸      | <u>يو</u> ى كى تيار دارى ، ياچلنه ش جا تا |

| صفينب | مخوان                                       |
|-------|---------------------------------------------|
| 41    | فمازح م شريف مي يام پرشهداه ميل             |
| 49    | شوق پورا کرنے کا نام دین نبیں               |
| ۸۰    | مرصدمانشدى طرف سے ب                         |
| ۸٠    | ستى ہے بچو                                  |
| ΛI    | صحاب كرام كاطر زعمل                         |
| Αl    | مية قياس درست نهيس                          |
| ۸۲    | كى كاحق ضائع نبيس كميا                      |
| ٨٢    | بيكام برايك برفرض نيين                      |
| ۸۳    | يددين كي محج تشر تامنيس                     |
| ۸۳    | دين كابركام وقت كالقاض كالع                 |
| ۸۳    | حضرت عثمان غنی " کوغز وهٔ بدرے روک و یا گیا |
| ۸۵    | س وقت کیا مطالبہ ہے                         |
| ۸۵    | عمل پایندی ہے کرو                           |
| ۸٩    | بهترين مثال                                 |
|       | ﴿ گناه چھور دو، عابد بن جاؤگے ﴾             |
| q.    | تبيد                                        |
| 4-    | عبادت گز ار کیمیے بنو گے؟                   |
| 41    | نقلی عبادات نحات کے لئے کافی نہیں؟          |

|          | 11 11                           |
|----------|---------------------------------|
|          |                                 |
| سفو تمبر | ا ( عنوان                       |
| 91       | گنا ہوں کی مثال                 |
| 94       | حلال کھانے کی فکر کر و          |
| 94       | وونوں میں ہے کون افضل ہے؟       |
| 91       | دوغورتو <sub>ا</sub> کاوا تبد   |
| 98       | زیاده فکراس کی کریں             |
| 40       | بيبرى خطرناك بات ہے             |
| 94       | بدگمانی کوچپموژ دو              |
| 94       | افواہ پھیلا نا گناہ ہے          |
| 94       | ملازمت کے اوقات بورے دے رہے ہو؟ |
| 94       | جاياني كهدكر مال فرونت كرنا     |
| 41       | ش کھیلنا حرام ہے                |
| 91       | حجوثا سرشيقكيث بنوانا           |
| 99       | عبادت تام ہے بندگی کا           |
|          | زبان کی حفاظت کرو               |
| 1        | زبان سے نظنے والا ایک کلمہ      |
| 1-1      | مجالس ميس غيبيت اور تنقيد       |
| 1-1      | يهيا تو لو پيم يولو             |
|          | حقیقی محام کون؟                 |
|          | آنکھہ کان اور زبان ہند کرلو     |

| عنوان صفر نمبر  الممبید  مرتبید  مرتب |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انه الله المحتمد المح |
| انان کاپید قبر کی شمر کتی ہے<br>حرص وہوں چھوڑ دو<br>اپنے سے او پنچ آ دمی کومت دیکھو<br>حضرت این مون گا کا واقعہ<br>دنیا کام بنگا ترین بازار<br>شنم ادہ چارلیس اور دنی خوابمش<br>شمرادہ چارلیس اور دنی خوابمش<br>سرطرف دیکھو گے؟<br>حصرت وہوں انبان کو جلاتی رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| مغینبر) | عنوان                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 11A     | وولت نے میٹے کو باپ سے دور کردیا                           |
| 119     | اولا د کا قرب بڑی نعت ہے                                   |
| 114     | اس مقدار بررامنی ہوجا د                                    |
| 14.     | ميرے پيانے ميں ليكن عاصلِ ميخاند ہے                        |
| 171     | تجارت کور تی دینا قد عت ئے خلاف شبیں                       |
|         | ﴿ اللَّهِ كَ فَصِلْحِ بِرِراضَى مُوجاوً ﴾                  |
| 140     | ميرة                                                       |
| 144     | اں کا نات میں تین عالم میں                                 |
| 184     | رخ اورتكليف ضرور پنجي ي                                    |
| IK      | ول همي شكاءت نه مو                                         |
| IYA     | 'رونے کی اجازت ویدی                                        |
| IFA     | جوالله کی مرضی و ہی میری مرضی                              |
| 144     | حفرت صتر سے ملاقات كا تقم                                  |
| 14.     | حفرت موی علیدالسلام کا خاموش ندر بهنا                      |
| [PI     | ان کی دنیااور ہے<br>ک                                      |
| IWY     | هرواقعه ش عکمتین پوشیده میں<br>مرواقعه ش عکمتین پوشیده میں |
| 184     | جِي الآل كرنے كي حكمت<br>ربي عقل كار                       |
| 144     | ا پنی عقل کوچیوژ د د                                       |
| 146     | موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے مکر میں                  |

| صفحة | عنوان                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | عبر تناك واقعه                                                                    |
| 140  | هذاد پر ملک الموت کاترس کھانا                                                     |
| 144  | ایک آ دمی پر دوم رشیرترس کھا نا                                                   |
| 144  | ا نبیا علیهم السلام پر بلائس سب سے زیادہ                                          |
| Ι٣Λ  | ا زلزله آیے بی <i>ن حکمت</i> اور مصلحت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 144  | ا پيزلزلدغذا ب تقيايائين؟<br>آذرين ما ميان                                        |
| 144  | تفویینس کامل اختیار کر و<br>۱۶۶ ملی میشد و تربی                                   |
| 1h.  | ز ٹر لہ میں بے شار فوائد<br>تخریب کے بعد تعییر ہوتی ہے                            |
| 14.  | سریب سے جلد میں ہوجا ؤ<br>اللہ کے فیصلے پر دامنی ہوجا ؤ                           |
| ואו  |                                                                                   |
|      | ﴿ بِرُ وسيول كِساتِه حسن سلوك ﴾                                                   |
| 140  | . پېړيد                                                                           |
| 164  | پر دسیوں کے ساتھ حسن سلوک                                                         |
| 145  | جرئيل عليه السلام كأسلسل تاكيد كرنا                                               |
| الدح | پڑوسیوں کی تمین قسمیں<br>تیرین جو جو                                              |
| 164  | تموژی دیرکا سائشی<br>ایر                                                          |
| ΙζΛ  | الله کو ده ینده برزایسند ب<br>- م                                                 |
| 164  | يەن تېرىپ ب                                                                       |
| 14.  | آگ گفتے کا واقعہ                                                                  |

| مغي نمبر | عنوان                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| 16.      | جھونپٹری والانجمی پڑوی ہے                   |
| 161      | مفتي اعظم ہند كا واقعه                      |
| 104      | يركيے لوگ تے؟                               |
| ۱۵۳      | ساری زندگی کچے مکان میں گزاردی              |
| 140      | تا كه بره وسيول كوحسرت شد بو                |
| 100      | ساتھ کی د کان والا پڑوی ہے                  |
| 104      | سبق آموز واقعير                             |
| 104      | آج طلب دنیا کی دوڑگئی ہوئی ہے               |
| 102      | برِصغِير بين اسلام کي ابتدا ، س طرح ہو ئی ؟ |
| 104      | اد <i>بوار پرهمتر رکھنے</i> کی اجازت<br>نام |
| 104      | یز وی سے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے<br>اپنا  |
| 14-      | تحوژی در کاسانهی                            |
| 14-      | الل مغرب كي ايك! چچى صفت                    |
| 141      | ا ماری'' خود غرضی'' کا دا تعب               |
| 144      | معمافی کرنے پرائی واقعہ<br>محمال کی میا     |
| 144      | حجراسود پردهکم <del>بی</del> ل<br>سر        |
| 145      | ایک شهری بات                                |
| 1414     | اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ                   |
|          | ﴿ دوسروں کے لئے بیندیدگی کامعیار ﴾          |
|          |                                             |
| 144      | مهيد المسلم                                 |

| صخهبر | عثوان                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| API   | جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو                 |
| 144   | مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے                 |
| 149   | جھے ہے کی کو تکلیف نہ پہنچے                |
| 14.   | بركام كواس معيار برتولو                    |
| 14.   | کھانے کے بعد پان کھانا                     |
| 141   | پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو                  |
| 144   | تلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکیا |
| 144   | اگر میرے ساتھ میں معاملہ ہوتا تو!          |
| 144   | فرائض کی پرواونہیں ،حتو ق کا مطالبہ پہلے   |
| 147   | ملازمت میں بید لمریقته کا رہو              |
| 140   | تنخ او گھٹانے کی درخواست                   |
| 144   | وو پیانے بنار کھے ہیں                      |
| 144   | ساس بهوے جنگڑے کی دجہ                      |
| 144   | ال مریقے کوختم کرو                         |
| 14A   | میری مخلوق سے مجت کرو                      |
| 144   | ايسمحاني كاواقعه                           |
| 14.   | حغرت عار تی " کا ہرا یک کیلئے دعا کرنا     |
| IAI   | پانچ ير نفيحت                              |
|       | ﴿ حِيارِ عظيم صفات ﴾                       |
| 100   | يه چارمنتس بري دولت بين                    |

| صغينبر | عثوان                              |
|--------|------------------------------------|
| !AY    | مېل <b>ى صفت</b> : امانت كى حفاظت  |
| 144    | نوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف      |
| 144    | ا مانت کا وسیع مغبوم               |
| IAA    | دومرى صفت: بات كي حيا كي           |
| 144    | بات کیا سے کیا بن جاتی ہے          |
| 149    | میری طرف منسوب ایک خواب            |
| 14-    | نقل کرنے میں احتیاط کریں           |
| 19.    | ا یک محدث کی احتیاط                |
| 141    | حضرت قعانو گاوراهتیا ط             |
| 141    | غفلت اور لا پروائی بڑی بلا ہے      |
| 198    | اگرآپ کی گفتگور یکارڈ ہور ہی ہوتو! |
| 144    | ۾ لفظ ريکا رڏ مور ٻا ب             |
| 198    | تيسرى مفت: خوش اخلا تى             |
| 195    | خوش اخلاتی کیا چیز ہے؟             |
| 143    | مغربي مما لك اورخوش اخلاتى         |
| 144    | تجارتی خوش اخلاقی                  |
| 194    | خوش اخلاقی کیے پیدا ہوگی؟          |
| 144    | قاضع پيداكري <u>ن</u>              |
| 19^    | قواضع سے بلندی عطا ہوتی ہے         |
| 199    | پی حقیقت پر نور کری <u>ن</u>       |

| صفحة نبر | عتوان 📗                                 |
|----------|-----------------------------------------|
| 7        | '' بيت الخلاء'' وكان معرفت              |
| 4        | ا ہے آپ کو خادم مجھو                    |
| 4-1      | منصب کے تقاضے پڑل کرنا دوسری بات ہے     |
| 4.1      | ن خوبصورت مثال                          |
| 7.7      | استاذ ، شخ اور با پ كا ذا شنا           |
| 7-7      | حعنرت تمانوي كاطرزعمل                   |
| 4.4      | تواضع بزرگوں کی محبت ہے حاصل ہوتی ہے    |
| 4-4      | جنت مسكينول كا گعرب                     |
| 4-14     | چۇقىمىغىت:لىقىدىكا پاك مونا             |
| 4.0      | حرام کی خلمت اورنحوست                   |
| 4.0      | حلال کھانے کی نورانیت                   |
| i        | ﴿ برول ہے آگے مت برحو                   |
| 71.      | سورة الحجرات و دحصوں پرمشممل ہے         |
| 41.      | قبيله بوقميم كووندى آمد                 |
| 711      | حضرات شيخين کااپنے طور پرمقرر کرنا      |
| 711      | دوغلطيال سرز د دوئي                     |
| 717      | البيل غلطى پر تنبيه                     |
| 414      | يقرآ 🕳 يامت تک دہنما ئی کرتا د ہے گا    |
| 717      | حضور اللكى اجازت كے بغير گفتگو جا زنبيں |

| صفحة نبر | عنوان                                            |
|----------|--------------------------------------------------|
| ۲۱۳      | عالم سے پہلے گفتگو کرنا جائز تہیں                |
| 716      | راہتے میں نبی یا علاءے آھے بڑھنا                 |
| 716      | سنت کی اتباع میں کامیا بی ہے                     |
| 710      | تنن صحاب کے عبادت کے ارا دے                      |
| 714      | کوئی شخص نبی ہے آ کے نہیں بڑھ سکتا               |
| 414      | حقوق کی ادا نیگی اتباع سنت ہے                    |
| YIA.     | وین''اۃاع'' کانام ہے                             |
| PIA.     | بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت              |
| 419      | حضرت عبدالقدين عباس رمنى القدتعالى عنهما كاواقعه |
| ۲۲۰      | الله ہے ڈرو                                      |
|          | ﴿ برعات حرام كيول؟ ﴾                             |
| 777      | يمبية                                            |
| 777      | وین میں اضا فد کرنا                              |
| 444      | ان چیز وں کا استعمال جائز ہے                     |
| 774      | ہر بدعت گمراہی ہے                                |
| 444      | بدعت مراتی کول ہے؟                               |
| 444      | شب برأت میں سور کھات نفل پڑھنا                   |
| 744      | ہم کوئی گناہ کا کامٹییں کررہے                    |

| صغينب | عنوان                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 774   | مغرب کی تین کے بچائے چار رکعت پڑھیں تو کیا نقصان |
| 444   | ا فطار کرنے میں جلدی کیوں؟                       |
| 74.   | عبد کے دن روز ہ رکھنے پر گناہ کیوں؟              |
| 441   | سنريس چار رکعت پڙهنا گناه کيول؟                  |
| 444   | شپ برأت میں حلو و گنا و کیوں؟                    |
| 777   | ايصال ثواب كالمتح طريقه                          |
| 744   | يتجهرنا گناه كيول؟                               |
| 270   | عید کے دن محلے ملنا بدعت کیوں؟                   |
| tra   | فرض ٹماز کے بعداجتا کی وعا کاعظم                 |
| 744   | پريش جائز ہے                                     |
| 444   | قبروں پر پھول کی چا در چڑھا نا                   |
| ۲۳۸   | خلاصہ                                            |
|       | ﴿ آوازبلندنه کریں ﴾                              |
| 777   | تمهيد                                            |
| 444   | رونخم                                            |
| 444   | المجلس نبوي كالميك اوب<br>سريم                   |
| 777   | دوسر بے کو تطیف شہریتیج                          |
| 444   | بلندآ وازے بات کرنا پیندیدہ تہیں                 |
| 440   | بلندآ واز سے کان میں خلل ہو جانا                 |

| منخهبر      | عنوان                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | لا وَدُواسِيكِرِ كَاغِلِهِ استعال                                                                               |
| 444         | وین کے نام پرنا جائز کام کرنا                                                                                   |
| <b>t</b> M2 | ا يک واعظ کا واقعہ                                                                                              |
| 445         | مار مارکو بیسوشا تو ژوول کا                                                                                     |
| 444         | بلندآ واز ہے قر آن شریف پڑھنا                                                                                   |
| 714         | تہجد کے لئے اُٹھتے وقت آپ کا انداز                                                                              |
| 10-         | قانون كب حركت بين آتا ب؟                                                                                        |
| Y0.         | الله کے ذکر کیلیے آواز پست رکھنے کا حکم                                                                         |
| 401         | آواز لکانا بزی نعت ہے                                                                                           |
| 724         | .خلاصد                                                                                                          |
|             | ﴿ ملاقات اورفون كرنے كے آواب ﴾                                                                                  |
| WA A        | 3                                                                                                               |
| 100         | الميلية المالية |
| 497<br>497  | دورے بلانا ادب کے فلاف ہے<br>حشریت میں مقابل میں اور کا طور ہوں                                                 |
| ·           | ح <b>ضوراقدس فلهٔ پر</b> در د دوسلام کا طریقه<br>این برا قل سختان میرود برای کا                                 |
| 49V         | عا <b>ضرونا ظرکے عقیدے سے</b> پکار نا<br>دیں مار مینٹ کا دیں ہے ناب نے                                          |
| •           | ''یا رسول اللہ'' کہنا اوب کے خلاف ہے<br>حضور ﷺ کے درواز ہے یروستک دینا                                          |
| 709         | ·                                                                                                               |
| 7           | استاد کے درواز بے پر دستک دینا<br>حصرت عبداللہ بن عباس کیئے حضور ﷺ کی وعا                                       |

| صفحةبر | عنوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 741    | علم سکینے کیلیے اوب کا لحاظ               |
| 747    | جائے سے پہلے وقت لیلو                     |
| 747    | میز بان کے حقوق مبان پر                   |
| 747    | حضوراقدي الكاكا كيداقيه                   |
| 140    | حضور 🕮 نے براتبیں منایا                   |
| 440    | فون کرنے کے آواب                          |
| 744    | مجى بات كرنے سے پہلے اجازت ليلو           |
|        | ﴿ ہرخبری تحقیق کرنا ضروری ہے ﴾            |
| 149    | تتمييدوتر جمه                             |
| 14.    | آیت کا شانِ نزول                          |
| 441    | قاصد کے استقبال کیلے ہتی ہے باہر نکانا    |
| 441    | حضرت وليدبن عقبة كاوالهل جانا             |
| 747    | المحقيق كرنے برحقیقت واضح ہوئی            |
| 744    | ن شائی بات پر یقین نہیں کرنا جا ہے        |
| 444    | افواه کھیلا ناحرام ہے                     |
| 454    | آج کل ک سیاست                             |
| KKL    | عجاج بن يوسف كي غيبت جائز تبين            |
| 740    | سن ہوئی بات آ کے پھیلانا جموث میں داخل بے |
| 740    | میلی تحقیق کرد، چرز بان سے نکالو          |

| مغانبر | عنوان                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 464    | افواہوں پر کان نہ دحریں                                                                                            |
| YLL    | جس سے شکایت پنجی ہواس ہے بوچھ لیں                                                                                  |
| 444    | باتول کو برهاچ ها کرچش کرنا                                                                                        |
| 744    | یکی ہوئی بات زبان سے نکلے                                                                                          |
| 449    | حضرات محدثین کی احتیاط                                                                                             |
| 449    | ا یک محدث کا واقعہ                                                                                                 |
| ۲۸۰    | مدیث کے بارے ش تمارا حال                                                                                           |
| YA-    | محومت پر بہتان لگانا                                                                                               |
| YAL    | دین مدارس کے خلاف دہشت گر دہونے کا پر وہیگنڈ ا                                                                     |
| YAY    | وی بدارس کامعائد کراو                                                                                              |
| YA p   | ا فلامفرو ضے قائم کر کے بہتان لگا نا<br>میں میں ہوئی ہے۔                                                           |
| TAP    | پہلے خبری مختیق کراو                                                                                               |
|        | ﴿ زبان کوسیح استعال کریں ﴿                                                                                         |
| YA4    | تمبيد                                                                                                              |
| YAA    | ذمه دارانسان کاروبیا قتیار ُرو                                                                                     |
| 444    | زبان عظیم نعت ب                                                                                                    |
| 1/19   | زبان کی قدر بے زبان سے پوہھیے<br>ویر مشعد میں سے سے اور مشعبہ میں معاد میں اور |
| 14.    | نتام هینی <i>ن حرکت کر</i> ری میں                                                                                  |
| 19.    | موچ کرزبان کواستعمال کرو                                                                                           |

| صفح نبر | عثوان                                        |
|---------|----------------------------------------------|
| 791     | ا كيا المنظر يكار د مور إ ب                  |
| 741     | اس وفت کیوں مختاط گفتگو کرو گے؟              |
| 797     | ذ مه دار بنے کی فکر کریں                     |
| 494     | حجوث بدترين سواري                            |
| 498     | الون م کیون جنم لے رسی میں؟                  |
| 798     | سارے جھڑنے قتم ہوجا حمیں                     |
|         | الله كاحكم بے چون و چراتشليم كرلو            |
| 194     | مهيد                                         |
| 791     | تمہاری رائے کا حضور ﷺ کی رائے ہے مختلف ہونا  |
| 799     | <i>خبری محقیق کر لینی</i> عاہیے              |
| 199     | التحقیق کے متیج میں بات داضح ہوگئ            |
| ۳       | ارسول براه راست الله کی ہدایت پر چلتے ہیں    |
| ۳٠١     | عقل ایک حدتک فیصلہ کرتی ہے                   |
| 4.1     | رسول كالتحم مانو، جائي عقل ميس آئي باندآئ    |
| ٣-٢     | '' حکمت'' اور' فائدے'' کاسوال                |
| ۳.۳     | اييا '' نؤكر'' لما زمت ب زكال دينے كے قابل ب |
| 4.4     | ہم اللہ کے 'بندے' ہیں                        |
| 4.4     | ''کیوں'' کا سوال بے عظی کی دلیل ہے           |
| 4-0     | آج کل کے لیڈروں کا حال                       |



مقام خطاب جامع مجدیت المکرم گلشن اقبال کراچی

گشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٦

## بسم الله الرحمن الرحيم

# صحت اور فرصت کی قدر کرلو

الْحَمْدُ لِللّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُو كُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُهُ وَنُومِنُ سَيِّنَات اعْمَالنَا، مَنْ يَقْدِهِ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ وَمَنْ يَضُلِلُهُ قَلَاهَا فِي لَهُ وَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وعلى وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وعلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَعْلِيمًا كَيْمُرلُد

اما بعد فقد قال السي صلى الله عليه وسلم: بعُمتان مَعْمُونٌ فِمْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ۔

(بحارى، كتاب ارفائق، باب ما جاء في الصحة والفرح، حديث بسر ٢٠٤٩)

# دل نرم کرنے والی احادیث

بزرگان محرّم و برادران عزیز! حدیث کی کتابول میں ایک متعلّ کتاب "کتساب السرنساق" کے نام سے محدثین قائم فریاتے ہیں،اوراس باب میں وہ احادیث لات میں جوانسان کے دل میں نرمی اور رقت پیدا کرتی ہیں، اور آخرت
کی فکر پیدا کرتی ہیں، و نیا ہے ہے رغبتی اور زھد پیدا کرتی ہیں، الی احادیث کو
در قاق" کہاجا تاہے ، بعض محد شین نے تو اس موضوع کی احادیث پر مستقل کتاب
مرتب َروی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ هدید نے کنساب الرهد والے فالی دعمۃ اللہ هدید کی ' کتاب الرهد' ہے، حضرت والے فالی دعمۃ اللہ هدید کی ' کتاب الرهد' ہے، حضرت کی جن جراح رحمۃ اللہ هدید کی ' کتاب الرحد' ہے۔ اس موضوع پر حضور صلی اللہ کیا ہو گئی ہیں جراح رحمۃ اللہ علیہ کی الی بھیب احادیث ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن وہ احادیث انسان کی علیہ اصلاح کے لئے بے نظیر ہیں۔ اگر آ دمی ان برغور کر بے تو وہ احادیث انسان کی قدر اصلاح کے لئے بے نظیر ہیں۔ اللہ تقالی جمیس ان احادیث کو بچھتے اور ان کی قدر احمد نے اور ان پر احمد نے کی تو قدی عطافہ رہے آئے ہیں۔

#### یہ بہت اہم حدیث ہے

اس وقت میں نے انہی احادیث میں ہے ایک حدیث آپ کے سامنے الماوت کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "فیج ابخاری" میں" کآب الرقاق" کوای حدیث ہے شروع فریا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عزاج اور اسلوب بزا عجیب وغریب ہے، جب وہ نسی کتاب میں کوئی باب قائم کرتے ہیں، اور پھراس کے تحت ہوتا ہے،" کتاب الرقاق" میں سب ہے پہلے اس حدیث کولا کر گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ اس موضوع پر جواحادیث ہیں، ان میں مید حدیث" اصل" کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس موضوع پر جواحادیث ہیں، ان میں مید حدیث" اصل" کی حیثیت رکھتی ہے، اور مید عدیث دوسری احادیث ہیں، ان میں مید حدیث" اصل" کی حیثیت رکھتی ہے، اور مید عدیث دوسری احادیث ہیں، ان میں مید حدیث اس بات کا اور واقعۃ اس ہے، اور میدیث بیں بزی مجیب واحدیث ہے۔

#### حضرت مفتي صاحب اور حديث بالا

میرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه بیر حدیث بیشترت یا دولا یا کرتے تھے، اور بے شار مرتبداس حدیث پر بیان بھی فر مایا، بلکه جب آپ یا کتان بھرت کرنے کے بعد پہلی مرتبد دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ کچھ بیان فر مائیں۔
اتو دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ اور طلباء نے درخواست کی کہ کچھ بیان فر مائیں۔
اس موقع پر آپ نے ان کے سامنے جو بیان فر مایا، اس میں فر مایا کہ آپ حضرات شاید اس انتظار میں ہوں کے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا دارالعلوم دیو بند میں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی علمی تقریر کروں گا، یا دارالعلوم دیو بند میں بہت کر چکا ہوں، البذا میں اس کے بجائے کوئی خشک یہاں دارالعلوم دیو بند میں بہت کر چکا ہوں، البذا میں اس کے بجائے کوئی خشک بہت کر چکا ہوں، البذا میں اس کے بجائے کوئی خشک

#### عديث كالرجمه

بہرحال اس حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
''نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِیْهِمَا تَکِیْرٌ مِّنَ النّاسِ اَلصِّحْهُ وَالْفَرَاعُ ''فرمایا کہ اللہ جل شانہ
کی دونعتیں الی چیں جن کے بارے میں ٹوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے جیں
کہ جب بیڈھت ہمیں حاصل ہے تو اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ،ایک''صحت''
کی فعمت اور دوسرے'' فراغت''کی فعمت۔ان دونعتوں کے بارے میں لوگ بکٹرت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

برنعت پرتین حق

انسان کے اوپراللہ تعالٰی کی بے ٹارنعتیں ہرآن ہرامحہ بارش کی طرح برس

رہی ہیں، انسان ان نوتوں کو شار بھی نہیں کر سکا، اور ہر نعت کا حق یہ ہے کہ اس کی قدر پہچائی جائے ، اس بر شکر ادا کیا جائے ، اور اس کا شیح استعال کیا جائے ، ہر نعت پر یہ بین حقوق ادا کرنے گے قواس کا بیڑا پار ہو جائے ، جمہ نعت پر یہ بین حقوق ادا کرنے گے قواس کا بیڑا پار ہو جائے ، حضور اقعاس سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے جیں کہ دو نعتیں الی جیں کہ انسان ان کے بارے بین دھوئے جیں پڑا ہوا ہے ، وہ نعتیں ہیں، "صحت" اور" فراغت"۔
کے بارے بین دھوئے میں پڑا ہوا ہے کہ میں حت اس وقت جو جھے حاصل ہے، وہ رہے گی آج بین متدرست ہوں تو کل بھی رہوں گا، اور پرسول بھی رہوں گا، اس دھوئے کے نتیج میں صحت کے دن گز رہتے جلے جاتے ہیں، اور انسان اپنے نیک دھوں کو ٹالٹار ہتا ہے، بہی محاملہ " فراغت" کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں سر ہے، اور وقت خراغت " کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں سر ہے، اور وقت خال ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بیں فارغ ہی رہوں گا، لہٰ ذاوہ میں کو ٹالٹار ہتا ہے ، بہی محاملہ " فراغت" کا ہے کہ انسان کو اس وقت فراغت میں سر ہے، اور وقت خال ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بیں فارغ ہی رہوں گا، لہٰ ذاوہ نیس کو ٹالٹار ہتا ہے۔

#### صحت اورفراغت کی قدر کرلو

یہاں تک کہ دہ ''صحت''جس کی بنیاد پر نیک کا موں کوٹال رہاتھا کہ آئ نہیں
کل کروں گا، پرسوں کروں گا، وہ صحت ڈھل جاتی ہے، اور انسان پر بیاری آجاتی ہے،
اور پھر کا م کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ فراغت میں بھی کا موں کوٹال آرہا ہے کہ ابھی
جادی کیا ہے، کل کرلیس گے، پرسوں کرلیس گے، یہاں تک کہ فراغت ختم ہوجاتی
ہے، اور مشغولیت آجاتی ہے، اور پھر دقت نہیں ملتا۔ ای لیے حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! صحت کی جونعت ہے، اس کی قدر پچیا نو، اور اس
کوشم مصرف میں فرج کرلو۔ اس طرح آگر اللہ تعالیٰ نے فراغت کی نعت دی ہے،
اس کی قدر پیچیان لو، اس کو کس صحیح مصرف پرخرج کرلو، تو دھو کے سے جی جاؤگے۔
اس کی قدر پیچیان لو، اس کو کس صحیح مصرف پرخرج کرلو، تو دھو کے سے چی جاؤگے۔

ورنہ میں ہوتا ہے کہ نیک کا موں کو ٹالتے تالتے آدمی بیار پڑ جاتا ہے، اور پھر دنیا ہے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت بیر حسرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی جوائی کی حالت میں اور اپنی صحت کی حالت میں اپنی فراغت کی حالت میں پچھ کام کرلیا ہوتا، اور آخرت کے لئے کوئی یونجی جمع کر لی ہوتی۔

## شیطان کے بہکانے کا انداز

د کھے! جوآ دی صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کوشیطان براہ راست اس طرح نہیں بہکاتا کہ تو ہے ایمان ہو جا، یا تو نماز مجھوڑ دے، یا روزہ مجھوڑ دے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا ... کیوں؟ اس لئے کہ وہ جانا ہے کہ سیا صاحب ایمان کو اس طرح نہیں بہکاتا ... کیوں؟ اس لئے کہ وہ جانا ہے کہ سیا محبور دے، یاروزہ مجھوڑ دے تو وہ بھی بھی اس کی سیات نہیں مانے گا۔ اس لئے مجھوڑ دے تو وہ بھی بھی اس کی سیات نہیں مانے گا۔ اس لئے شیطان صاحب ایمان پر دوسر سے حرب آزماتا ہے، وہ اس طرح کہ صاحب ایمان نے بیت کام ضرور کرنا چاہے، اب شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ بیت کام ضرور کرنا چاہے، لیکن جلدی کیا ہے؟ آئی ذرام صوفیت ہے، فلال کام کوشل آجائے گی توشیطان کی میں کہائے گا کہ آئی کو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگی، کل سے شروع کریں گے، جب کل آجائے گی توشیطان کریں گے، جب کل آجائے گی توشیطان کریں گے، کل آجائے گی توشیطان کریں گے، کل آجائے گی توشیطان کام ہیش آگی، کل سے شروع کریں گے، جب کل آجائے گی توشیطان کام ہیش آگی، کل سے شروع کریں گے، جب کل آجائے گی توشیطان کام ہیش آگی، کل سے شروع کی سے بہکائے گا کہ آئی تو فلال عذر چیش آگیا، فلال کام چیش آگی، کل سے شروع کی سے بہکائے گا کہ آئی جو صاحب ایمان پر آزماتا ہے۔

نوافل الله كي محبت كاحق ہيں

دل میں بیہ خیال اور فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو،اور نیکیوں کا حساب و کتاب ہوتو ہماری نیکیوں کا پلہ

حمک هائے ، مدخیال اورفکر تو ہے ، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ٹالنے کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے ،شلا یہ تو معلوم ہے کہ جس طرح فرائض و واجہات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں ،ای طرح نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں ،اس لئے ہند و کچھنو افل بھی اور کرے ، کچھ ذکر کرے ، تسبیحات بڑھے ، وعائم کر کرے ، اور جب تک انسان نوافل ادانبیس کرتا، عام طور براس وقت تک فرائض و واجبات میں بھی استیقامت پیدانہیں ہوتی ۔ یا مثلاً تبجد کی نماز ہے ،آ دمی روز بیسو چراے کہ تہجد کی نماز پڑھنی جائے ،' ب شیطان اس کو بینہیں کیے گا کہ تبجد مت پڑھنا،اس ہے تمہاری نیند خراب :و کی ، بلکہ اس طرح بہکائے گا کیہ ہاں تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے،لیکن انشاء اللہ کل ہے شمر وع کریں گے،اورکل الارم لگا کر سونیں گے، جب کل آئی تو کوئی اور مذر کردیا که آج تو نیند کاغلبہ ہے،کل سے شروح کریں گے۔اس طرح وہ ٹالیّا رہے گا ،اور اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ''صحت' کی جونعت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے ، جس میں وہ تبجد کی نماز پڑ ھ سکتا تھا ، وہنعت ای ٹالنے میں ير باد مور اي ب

#### جنت اورمغفرت کی طرف دوڑ و

یا آج فراغت حاصل ہے، تہجر پڑھنے کے لئے وقت نکال سکتا ہے، لیکن اس کوٹال کروقت برباد کرر ہاہے۔اس حدیث کا پیفام یہ ہے کہ جب بھی کی نیک کام کاموقع لئے، یا نیک کام کا خیال آئے تو پھراس کوانجام دینے میں دیرمت کرو، قرآن کرچم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَسَارِعُوْ اللَّى مَعْمَرِهُ مَنْ رَبَّكُمْ وَ جَنَّةٍ عُرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَ الْأَرْضُ

(ال عمران:۱۳۳)

فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف تیزی ہے دوڑو، اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس کی چوڑائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس آیت کا میر ترجمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی گفر کرو، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف جانے کے لئے رئیں لگا ؤ۔

#### نيك كام كوثا لونبيس

شیطان کا کام ہے'' ٹالنا'' اور تیغیبر کا کہنا ہے کہ جس نیک کام کے کرنے کا خیال اور موقع آیا ہے، اس کوٹالونہیں، بلکہ اس وفت کرگز رو، اگر اس کوکل پرٹالو گے تو پیة نہیں کل موقع رہے یا ندر ہے، کل کو وفت ملے یا ند ملے، کل کو میہ جذبہ موجود رہے یا ندر ہے، پچھے پیٹئیں۔

## نیک کام کاخیال"الله کامهمان" ہے

ہمارے حضرت والا رحمۃ الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ يہ جونيك كام كرنے كا حيال ول ميں آتا ہے كہ فلال نيك كام كرلوں، اس كوصوفياء كى اصطلاح ميں "وارد" كہتے ہيں، يعنی ول ميں يہ بات وار دہوئى كہ ميں فلال كام كرلوں، نماز پڑھلوں، تبجد پڑھ لوں، اوا بين پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، چاشت پڑھ لوں، صدقه كردول، مسلمان بھائى كى مد كردوں، كى كاد كھد دوركرنے كى كوشش كرلوں، اس قتم كے خيال كو "وارد" كہتے ہيں۔ حضرت فرمايا كرتے ہے كہ يہ" وارد" القد تعالى كى طرف سے مهمان ہوتا ہے، اگرتم نے اس كى تھوڑى كى قدركرلى، خاطر مدارت كرلى تو يہم مهان بحرات كى كوشت كى خيال دل ميں آيا تھا، اس پر مجمان دوبارہ آئے گا، اور تمہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت دے كار اور آئے كا، اور تمہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت در كا، اور آگری كا، دوبارہ آئے گا، اور تمہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت در كا، اور آگری كى دوسرے نيك كام كى دعوت در كا، اور آگری كا، دوبارہ آئے گا، اور تمہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت در كا، اور آگری كا، دوبارہ آئے گا، اور تمہيں كى دوسرے نيك كام كى دعوت در كا، اور آئے كا، اور تمہيں كى تو چونكہ به مہمان بڑا غيرت مند

ہے، اور بڑا غیورمہمان ہے، اگرتم نے ایک مرتبہ اس کی خاطر مدارت نہیں کی تو یہ اسمهمان تہاں تا جھوڑ دی گا۔ اور اس وقت سے پناہ ما گو جب بیرمہمان آتا چھوڑ دی گا۔ اور اس وقت سے پناہ ما گو جب بیرمہمان آتا چھوڑ دی ۔ اور '' مہمان آتا چھوڑ دی '' کے معنی بیر ہیں کہ اب ول میں نیکی کا خیال آئی نہیں آر ہا ہے، اس وقت سے اللہ تعالی بچاہے ، اور اب دل پرمہرلگ گئی ، اور دل پرزنگ لگ گیا ، اور دل کرزنگ لگ گیا ، اور دل کرزنگ لگ گیا ، اور دل کرنے کا خیال ہی ول میں نہیں آتا۔

گِناہ حچیوڑ نے کا کا م مت ٹالو

مبر حال! پنی اصلاح کوکس بات پر ٹال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کوکس وجب ٹال رہے ہو؟ گناہ چھوڑنے کوکس وجب ٹال رہے ہو؟ گناہ کے اندر جتلاہے، اور کسی کناہ کا عادی بن گیاہ ہے، تو اب صاحب ایمان ہونے کی وجب اس کے دل میں سید داعیہ پیدا ہوا کہ بید گناہ مجھے چھوڑ نا چاہے، اب شیطان اس کو اس طرح نہیں بہکائے گا کہ بیتم برناا چھا کا م کررہے ہو، لبذا اس کو کیے جا وَ، اس لئے کہ وہ شیطان بہکائے گا کہ بیتم میں صاحب ایمان ہے، اور سیمیری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس ہے کہ یہ گئاں کے کہ بیت فراب ہے، اور اس کام کو چھوڑ ناہے، لیکن ایک مرتبہ اور سیمیری بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان کو اس سے کہ گا کہ بیکام تو بہت فراب ہے، اور اس کام کو چھوڑ ناہے، لیکن ایک مرتبہ اور سی کہ گا کہ ایک مرتبہ اور سی کہ پھر چھوڑ و بنا۔ جب ایک مرتبہ اور سی کہ اندر لگائے رکھتا ہے، اور اس کو نجات نہیں ہوتی۔

گنا ہوں سے نجات کا پیطر یقه<sup>نہی</sup>ں

گن ہوں ہے نجات کا بیراستہ نہیں کہ آ دمی بیسو ہے کہ میں ایک مرتبداور سے گن ہ کرلوں ، پھر چیوڑ دوں گا ، بلکہ گنا ہوں ہے نجات کا راستہ بیہ ہے کہ آ دمی آئ جی ہے وہ گن ہ چیوڑ دے ، اپنے دل پر چوٹ لگا کراپنے آپ کو گنا ہوں ہے فارغ کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ شیطان کا ایک بڑا دھوکہ جس میں وہ اچھوں
اچھوں کو جٹٹا کرویتا ہے، وہ یہ ہے کہ دہ اس سے کہتا ہے کہ چلو یاریہ گناہ کربی لو، تا کہ
ول میں اس کی حسرت باتی ندر ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھڑا اس دل نے نکل جائے،
ور نہ کل کوول میں بیر حسرت رہے گی کہتم نے بیکا مہیں کیا تھا۔ اس لئے ایک مرتبہ
یہ گناہ کر گزرو، پھر تو بر کرلین، استغفار کرلین، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہ کا وروازہ کھلا
بوا ہے، اس طرح شیطان اس کو بہکا تا ہے، اور وہ تو بہ کے بجروسہ پر گناہ کر پیھتا

# گناه کرنے ہے تسکین حاصل نہیں ہوتی

تک انسان اس کے اندر مبتلا رہے گا ، بھی بھی اس کو گناہ چھوڑنے کی تو فیق نہیں ہوگی۔

توبہ کے بھروسہ پر گناہ کر لینا حماقت ہے

شیطان پیرجود حوکہ دیتا ہے کہ گناہ کرلے ، پھرتو ہم کرلینا ،ارے اس بات کی کا نفر سے نئر سرمہ قعب طریق ہوتا کی فاقع ہے گیا نفیوں کی ایس میں نہود ہو

کیا گارٹی ہے کہ تو بہ کا موقع کے گا، اور تو بہ کی توقیق ہوگی یا ٹیس؟ کیا کمی نے ضانت دیدی ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کا موقع مل جائے گا؟ میرے والد ما جدر حمة الله علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ تو ہے بھر وے پر گناہ کرلینا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروے پر

بچھو سے کٹوالینا،اوراس پر اپناایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کے قیام کے زمانے میں میں نے بچھو ک : سے کاعمل سیکھیا تھا،اور بڑا مجرب عمل تھا، چنانچہ

د یو ہند کے پورے قصبے میں یہ بات سب کومعلوم تھی ، جب بھی کسی کو بچھو ڈس لیتا تو اس کوفورا میرے پاس لاتے ، میں ٹمل پڑھ کر دم کردیتا ،فورا وہ زہراتر جاتا۔

ابك نصيحت آموز واقعه

ایک مرتبدات کومیری والد و کواسٹور ہے پچھ نکالنا کے لئے وہاں جانے کی ضرورت چیش آئی ،اسٹوریں اند عیراتھا،گھر میں ایک لاشین تھی ،اور میں اس وقت لاشین کی روشی میں پچھ لکھنے کا کام کرر ہاتھا،میری والدہ نے کہ میں اسٹور میں جاتا چیتی ہوں ،اور وہاں اند تیر ہے ، ذراایک منٹ کے لئے لاشین مجھے دیدیں تو میں اپنا کام کرلوں ، والدصاحب واپنے لکھنے کے کام میں قلل ڈالنا وشوار ہور ہاتھا، اس لئے والدصاحب نے کہا کہ یہ جائی جائی وہ چیز اسٹور کے اندر سامنے ہی رکھی ہے وہ وہ چیز اسٹور کے اندر سامنے ہی رکھی ہے ، اگر پچھونے کاٹ لیا تو؟ ہی ،اگر پچھونے کاٹ لیا تو؟ وہ لیدصاحب فی کاٹ لیا تو؟ کی الدصاحب فی کاٹ لیا تو؟ کی الدصاحب فی کاٹ کیا تو جہاں تو بھوی ہوتے ہیں ،اگر پچھونے کاٹ لیا تو؟ بھی لیا تو تہبارا کیا بھاڑ ہے ۔

جس سے بچھو کے کا شے کا ساراا اُر ختم ہوجا تا ہے ،الہذا تمہارا کیا نقصان کرے گا اگر پچھو نے کاٹ بھی لیا۔اب والدہ صاحبہ بغیر لالٹین کے جلی گئیں ،اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ کے اسٹور میں قدم رکھتے ہی پچھو نے کاٹ لیا۔اب والد صاحب کے پاس آ کیس تو والد صاحب نے اپنا وہی عمل شروع کیا ،فریا تے ہیں کہ میں عمل کر کر کے تھک گیا ،لیکن بچھوکا زہرا تر کے نہیں دیا۔زہرا تارنے کے جتنے طریقے تھے ،جو سینکڑ وں مرتبہ کے آزمائے ہوئے تھے ، وہ سب طریقے آزما لئے ،گر کوئی فائدہ

#### اس واقعہ ہے تین سبق

فرمایا کداس واقعہ ہے تین سبق طے، ایک یہ کدانسان کوکوئی ہو ابول منہ ہے نہیں نکالنا چاہیے، اور میر ہے منہ ہے ہیہ برا ابول نکل گیا تھا کدا گر پچھونے کا ہے بھی الیا تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا سبق یہ طاکہ کی عمل میں، کی دوا میں، کی وظیفہ میں، کی روا میں، کی وظیفہ منا اللہ تعالی کی طرف ہے اجازت نہ ہو، شفاء انہی کی طرف ہے وطابوتی ہے۔ تیسرا شفاء انہی کی طرف ہے وطابوتی ہے۔ تیسرا سیبق یہ طاکہ تو ہے بھروسہ پر گزاہ کر لینا ایس ہے جیسے عمل کے بھروسے پر پچھو ہے۔ کو الین، جیسے وہ جمافت اور بے وقوئی تھی، ایسے ہی ہیہ بھی جمافت اور بے وقوئی ہویا نہ ہو، تو ہے لئے وقت طے بیانہ ہی، کیا عظوم کے گزاہ کے بعد تو ہی تو فیتی ہویا نہ ہو، تو ہے لئے وقت طے بیانہ ہی، اس کے کو ہر جوآ وی اتنی جرائت کرر باہوکہ ٹن ہر کے تو ہر کراوں گا، پچھی چھانت اور بو تو بی کرر باہوکہ ٹن ہر کے تو ہر کراوں گا، پچھی چھانتہ کی حالت کرر باہوکہ ٹن ہر کے تو ہر کراوں گا، پچھی چھانتہ کی کہ اللہ تعالی اس سے تھا طت نہیں کہ اللہ تعالی اس سے تھا طت نہیں کہ اللہ تعالی اس سے تھا طت نہیں۔

جب ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیں گے

ببرحال! وقت گزرر باب، اور انسان وهو كه مين پژامواب، ني كريم صلى

اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل میہ لکلا کہ صحت کے جولحات اللہ تعالیٰ نے عطا نف میں میں میں کئے مسلم میں سیم میں میں اس میں

فرمائے ہوئے جیں،ان کوئنیت مجھو،اورای طرح فراغت کے جولمحات اللہ تعالیٰ نے عطا قرمائے ہوئے ہیں،ان کوئنیت مجھو، ہمارے حضرت والارحمة اللہ علیہ بیہ

شعر بكثرت يزهاكرت تنيرك

ا بھی توان کی آ ہٹ پر میں آئکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیا وقت ہوگا ، جب نہ ہوگا یہ جھی امکال میں

ا بھی تو ہاتھ یاؤں چل رہے ہیں، اس وقت اگر کھے کرلو گے تو نیکیوں کا

سر مایہ جمع ہوجائے گا <sup>دیک</sup>ن ایک وقت ایہا آئے والا ہے جب نہ ہاتھ چ<u>ل</u>س گے ، اور نہ یا وَں چلیں گے ، کو نُ شُخص بھی اس وقت ہے مشتنی نہیں۔

ئس چیز کا انظار کرر ہے ہو؟

تر مذی شریف میں ایک صدیت ہے، جس میں ای مضمون کو حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اے اللہ کے بندو! ٹیک کام کرنے کے لئے کس چیز کا

انتظار كرد بي مو؟ فرمايا:

هَـلُ يَسْتَطِرُونَ اللهِ فَقُرا مُنْسِيًّا، أَوْ غِنْي مُطَغِيًّا اَوْ مَرْضًا مُفَسدًا، أَوْ هَـرَمًا مُعندا اللهِ مؤتًا مُحَهِزًا الدِّجَالَ افْشَرُّعَالِبٍ يُنْتَطرُ، أَو السَّاعَة افاسَاعة أدهى وَأَمَرُ

(ترمدي، كتاب الزهد، ياب ماجاء في المبادرة بالعمل)

کیا فقرو فاقہ کا انتظار ہے؟

"فَفَدْ الْمُسبِبِّ "كياس بات كالنظاركرر به موكدا بهي تو بي بيس كل

صدقہ کردیں گے، پرموں کردیں گے، تو کیاتم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے ، مفلسی آ جائے ، جو فقر وافلاس تنہیں صدقہ و خیرات کرنے کو بھلادے ، کیااس وقت کا انتظار کررہے ہو؟ کیااس وقت صدقہ کر د گے؟ ارے بھائی! جب آج تمہارے پاس پیے موجود ہیں توان کواللہ کی راہ میں خرج کرو، کل کو معلوم تہیں کیاصورت ہو۔

کیا مالداری کاانتظار ہے؟

''اؤ خِنْ مُطَفِیْ ''کیاتم ایک مالداری کا انتظار کررہے ہو جو تہہیں سرش بنا دے۔ لینی نیک کام کو بیسوچ کرٹال رہے ہو کہ آج تو نقلیس پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو اپنی تجارت میں اور طلازمت میں مصردف ہوں، جب ذرا فارغ البالی حاصل ہوجائے گی تو اس وقت نقلیں بھی پڑھیں گے، اور تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق اور چاشت بھی پڑھیں گے، اورصدقہ کریں گے، ابھی تو فارغ البالی نہیں ہے، ابھی تو ذرا تجارت کو ترقی دینی ہے، البی بڑھانا ہے۔ حضورا قدر صلی الشعلیو بلم فرمارہ بین کرتے ارسی مالداری کا انتظار کررہ ہو جو جہیں سرکش بنادے، کیا معلوم کہ جب خوشحالی اور مالداری حاصل ہوجائے تو دیاغ ہے اللہ کی یا دبی نگل جائے، اور پھر تکبرا ورسرکشی میں ایسے بہتا ہوجاؤ کہ پھر کئی کی طرف دھیان ہوجاؤ کہ پھر

کیا بیاری کا انتظار ہے؟

"أوُ مَرُصًا مُفْسِدًا" الله وقت يَكَ كوبيهوج كرنال رب بوكداس وقت ہاتھ پاؤل چل رب ہیں ، صحت حاصل ہے ، اور عافیت حاصل ہے ، فلاں نیك كام ، كل ہے كريں گے ، اس طرح نالتے تمہارے او پر کوئی بیاری آ جائے ، جوتمہیں فساد میں جتلا کر دے ،اور پھرتم کچھ کرنے کے قابل ہی ندہو۔

# كيابرها بي كانظار كرر به مو؟

"او هر آما مُدَد، " یا اس وقت نیک کاموں کو بیموچ کرنال رہے ہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں ، ابندا نیک کاموں کو بیموچ کو ابھی تو میں بوانی میں ابندا نیک کاموں کی کیا جلدی ہے، ابھی تو جوانی میں پجھ لذخی حاصل کرلیں، جوانی کی جمرہ الے لیس، جوانی میں میش وعشرت کرلیں، جب ذرا عبر دفعل جائے گی، اس وقت انشاء اللہ تو بھی کریں گے، اور نیکیاں بھی کریں گے۔ تبجد بھی پڑھیں بڑھیں نے مرحمد قد وخیرات بھی کریں گے۔ آج بی تبوی ہوائوں کے ذہمی میں رہتا ہے کہ ارب بھائی جوان ہیں، نیک کام کرنے کی کیا جلدی ہے، اور بیلوگ ان نوجوانوں کو طامت کرتے ہیں جو اللہ کے رائے پر بچل پڑتے ہیں۔ اس لئے حضور اقد سلی اللہ طیبہ مفر مارہ بیس کی ایم فیار نوجوانوں کو طامت کرتے ہیں جو ایس کہ کیا تم ایسے بڑھا پڑتے ہیں۔ اس لئے حضور اقد سلی اللہ طیبہ مفر مارہ بیس کہ کیا تم ایسے بڑھا ہے کا انتظار کررہے : وجو تسمیں سٹھیا ڈالے، جب بڑھا پا آتے گا تو اس وقت ترب رک یہ عالت ہوگی کہ شدنہ میں دانت ، نہ بیٹ میں آت ، نہ کام کرنے کی طاقت اور قوت مال وقت اگر کوئی نیک کام کرنا بھی چا ہو گے تو کام کرنا بھی چا ہو گے تو حسرت کے موااور نیا ، کام دولانا روی رحمۃ النہ طیبہ فرمات ہیں کہ خوال تاروی رحمۃ النہ طیبہ فرمات ہیں کہ خوال ناروی رحمۃ النہ طیبہ فرمات ہیں کہ خوال ناروی رحمۃ النہ طیبہ فرمات ہیں کہ

وقت بیری گراگی ظالم می شود پرهیز گار د حد . . . ه به کددل شیو و بیعمس بست

ارے بڑھاپ ٹین قر ظالم بھیٹریا بھی پر ہیز گار بن جاتا ہے، اور بکر یوں کو کھانے سے تو بدکر بیت ہے، لیکن وواس لئے تو بدکرتا ہے کہ اب چیر بھاڈ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ، اب اسر بکری پر صلہ کرنا جاہے، تب بھی نہیں کرسکٹا، تو اب تو بہ کر کے بیٹے گیا، تو کیا تو بہ ہوئی؟ لہٰذا بر ھاپے میں تو بہ کر لینا کوئی کمال نہیں، اس لئے کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی تو بہ کر لیتا ہے، پر ہیز گار بن جاتا ہے، ہاں جوانی کی حالت میں تو بہ کرنا، اللہ کے قلم کی خاطرا پے نفس کی خواہشات کو کچلتا اور یامال کرنا، بہ ہے پیٹیمروں کا شیوہ۔

بير ہے شيو ہ پنجمبري

من حضرت بوسف علیه السلام کود کھنے کہ بھر پور جوانی ہے، اور صحت کے اعلی مقام پر ہیں، حسن ج کے اعلی مقام پر ہیں، یہاں تک کدول میں گناہ کا خیال بھی آرہا ہے، کین خیال آنے کے باوجود اپنے کواس گناہ ہے بچایا، یہ سے خیوہ بیغیری۔اس کئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم فرمارہے ہیں کہ کیاتم نیک کاموں کے لئے بڑھا ہے

كا انتظار كرر به مو، جب كداس وقت تم كجه كرنے كے قابل نبيس رمو كے \_

كياموت كاانظار كرر ہے ہو؟

چیز ہے، اس وقت تو عمل کا درواز ہ ہی بند ہو جائے گا۔ ببر حال حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں کہ س چیز کا انتظار کرر ہے ہو؟ اپنی اصلاح کے لئے ، نیکیوں کی طرف پڑھنے کے لئے ، گناموں ہے بیچنے کے لئے ، اور تقوی افقیار کرنے کے لئے ، اسینے آپ کو الند تھ لی کا مطبح اور فر ہائیر دار بنانے کے لئے ، اللہ کے رسول صلی

الله عليه وسلم كى سنتوں بر ممل كرنے كے لئے آخركون سے وقت كا انتظار كررہے ہو؟ كچھنيس! بلكه بم لوگ اس! عو كے هن پڑے ہوئے ہيں كەصحت بميشدر ہے كى ، اور فرافت بميشدر ہے كى ۔

#### فلاصه

میں صفحہ
ہمر حال! یہ حدیث توجہ دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے جو لمحات اللہ جل شانہ
نے ہمیں عطافر مائے ہوئے ہیں ، اس کا ایک ایک لحہ بروا فیتی ہے ، اس کو تو ل تو ل کر
خرچ کرو ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو ، اور نفس و شیطان سے
مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو ، خواہشات کے غلام نہ بنو کہ جو تی میں آیا ہی اس
کے پیچھے چل پڑے ، جو نفس نفس کا غلام ہوکر زندگی گزارے تو یہ کوئی زندگی نہیں ،
ایک زندگی سے اللہ کی یناہ ما گو ، کوشش بھی کرو ، اس کے لئے وعا بھی کرو کہ او قات
زندگی سے مصرف پرخرج ، جو ں ، اور صحت و فراغت کے لحات کی قدر ہو ، اور اس کو سیح
طریقے پرخرج کرنے کرتے ہوں ، اور صحت و فراغت کے لحات کی قدر ہو ، اور اس کو حکے
طریقے پرخرج کرنے کرتے ہوں ، اور صحت و فراغت کے لیات کی قدر ہو ، اور اس کو حکے
محمرف پرخرج ، جو ں ، اور صحت و فراغت کے لحات کی قدر ہو ، اور اس کو حکے
محمرف پرخرج کرتے کرتے کی تو نیتی ہو ، اللہ تعالیٰ اپ فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے
مجھے اور آپ سب کو اس پر شل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ، آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين



مقام خطاب : جامع معجدیت المکرم گشن اقبال کراچی

گشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر : ۱۲

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# وفت بڑی نعمنت ہے

المحسد ليله نحمدة ونستعينة ونستغفرة ونؤس به ونتوكل عليه، ونتوكل عليه، ونتوكل عليه، وننقوك بالله مِن شُرُورِ إنْ فَسِاوَ مِن سَبِّاتِ اعْمَالِنَا مَن لله وَمَن يُضَلِله فَلاَ هَادَى لَه وَالله هَدُالله الله والله فَلاَ مُعرد لله وَالله فَلاَ مُعرد لله وَالله فَلاَ مُعرد لله وَالله فَلَا الله وَالله فَلاَ الله وَالله عَلَيه وَعَلى وَمَعلى الله تَعالى عَلَيه وَعَلى الله تَعالى عَلَيه وَعَلى الله وَصَلى الله تَعالى عَلَيه وَعَلى الله تَعالى عَليه وَعَلى الله تَعالى عَليه وَعَلى الله وَصَلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من المناس الصحة والفراغ.

(بحاري، كتاب الرقائق، بات ما حاء في الصحة والفراع، حديث بمبر ١٩٠٤)

تمبيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! گذشته کل بھی میں نے یہی صدیث تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ'' د وفعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھو کے بیں پڑے ہوئے ہیں ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت' اس صدیث کا دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ" دونعتیں الی ہیں کہ جن کے بارے بیں لوگ گھائے وہلم نے ان وفول نعمتوں کو تا جرکے مال ہے، دوفول نعمتوں کو تا جرکے مال ہے، جو کی گھٹھ تجارت ہیں اپنا سر ماٹی لگار باہے ، دوسر مابیاس لئے لگا تا ہے تا کہ اس بیس اضافہ ہو، پڑھوتر کی ہو، اور نقع ہوئے ہیں اضافہ ہو، پڑھوتر کی ہو، اور نقع ہوئے کے بچائے اصل سر مابیہ ہی ڈوب جائے تو بیٹ مارہ ہے ، اندر فائد واور نقط ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے صحت اور فراغت کو تا جرکے سر مائے سے تشیید دی ہے کہ یہ صحت جو تہمیں فی ہوئی ہے، یہ تہمارا سر مابیہ کہ یہ صحت جو تہمیں فی ہوئی ہے، یہتمہارا سر مابیہ کہ یہ صحت جو تہمیں فی ہوئی ہے، یہتمہارا سر مابیہ ادراس سر مائے کے ذریعے خوصل ہونا جا ہے ، اور وہ نقع ہے کہ دنیا کے استعمال ہو۔

يحروه سرمايية وب كيا

اگر اس صحت کی نعت کوضائع کردیا، ضائع کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس کو سی نفع بخش کام میں نہیں نگایا، بلکہ نعنول ضائع کردیا تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ سر مابیڈ وب گیا۔ یا جوفر اغت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی، اس کو غلام معرف میں استعمال کرلیا، اس کا مطلب سے ہے کہ وہ سر مابیڈ وب گیا۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سے دونعتیں الی جیں کہ جن میں اکثر لوگ خمارہ افعاتے جیں، اور ان کا سر ، بی بھی ڈوب جاتا ہے، اور نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عمر فیسا نہ سما زگر رہی چلی گئی

اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مجیب وخریب تعلیم دی

ہے، اور حقیقت کو بیان فر مایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ وھو کے میں پڑے ہوئے والے اوقات زندگی کو تیجے مصرف میں استعال کرنے کی فکر نہیں ہے، اوقات زندگی ہے فائدہ ضائع ہور ہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں انسان صرت کرے گا کہ کاش! میں ان اوقات زندگی کو تیجے کام میں خرچ کر لیتا۔ ہمارے خفرت

کرے گا کہ کاش! میں ان اوقات زند کی کوچ کا م میں فرج 'رکیتا۔ بمارے حفزت ڈاکٹر عبدالحج صاحب رحمۃ الشعلیہ فریائے تھے کہ آخر میں جا کریہانجا مہوتا ہے کہ:

> میں دیکت ہی رہ کیا نیرنگ کج و شام عمر نسانہ ساز گزرتی چلی گئی

معنی میں شام ہوگئی، شام می ہوگئی، دن گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے،

اوراس وقت میں جو کام کرنا جا ہے تھا، وہ نہ کرسکا۔

بالخج چيزوں کوغنيمت مجھو

ا نبیا علیم السلام ای لئے تشریف لاتے میں تا کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس پر متنب کریں کہ خدا کے لئے اس نعت کی قدر کرلو، بیصت جو ملی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، فراغت کے جولمحات ملے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک حدیث میں حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

> اِغْتَنِيمُ حَمْسًا قَبُلَ حَمْسٍ، شَبَاتَكَ فَبُلَ هَرَمِكَ، وَصِحْتِكَ قَبُلَ سَفَمِكَ، وغِنَساكَ قُبُلَ فَقَركَ، وَقَرَاخَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ، وحَيَاتَكَ قَبُرَ مَهْ تِكَ \_

(معكاة اكتاب الرقائق رقم ١٩٨٥)

جوانى كوغنيمت مجهو

بالح چیزوں کو بانج چیزوں سے پہلے غنیمت مجھو، ایک بدکھ اپن جوانی کو

غنیمت مجھوبہ آبل اس کے کہ بڑھا پا آجائے ، جوانی میں طاقت ہے ، قوت ہے ، جذبہ ہے ، کرنا چا ہو گئے ہو ، اور محنت کر ہے ، کرنا چا ہو گئے ہو ، اور محنت کر کے بہاڑ بھی ڈھو بکتے ہو ، اور محنت کر کے اپنے لئے آخرت میں ذخیرہ کر سکتے ہو ۔ لیکن جب سیدجوانی گزرجائے گی ، اور بر حمایا آجائے گا ، تو ہاتھ یا آن نہیں چلیس گے ، ان میں طاقت ختم ہوجائے گی ، اس وقت اگر کرنا بھی جا ہو گئے تو نہیں کر سکو گے ۔

#### صحت كوغنيمت مجھو

دومرے یہ کہ'' بیاری'' سے پہلے''صحت'' کوغنیمت مجھو، کیونکہ جب بیاری آ جائے گی تو پھر پچینیس بن پڑےگا، تیسر سے یہ کہاللہ تعالیٰ نے جو مال ودولت دی ہےاس کوغنیمت مجھو، قبل اس کے کہ نقر وفاقہ کی نوبت آ جائے ،اور جو پچھاللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کواس کے تیجے مصرف پرخرج کرلو، جب فقر آ جائے گا تو پھر پچھنیس کرسکوگے۔

### عبرتناك واقعه

حضرت تھا نوی رخمة القد علیہ نے ایک وعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا جو بڑا عبر رخاک ہے، وہ یہ کہ احد کہ میں ایک نواب صاحب تھے، بہت بڑے رئیس اور صاحب جائیداد تھے، جب ان کا انقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ گئے، ان کا ایک بیٹا تھا، اور ایک بیٹا تھا، اور ایک بیٹ تھے، کس ہے بات کرنے کو تیار نہیں، اور ایپ تکبر اور غرور میں مست تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحب زاد ہے کو ماچس جلانے کی ضرورت پیش آگئی، اور جب تیلی کو ماچس پر رئزا، اور تیلی جل گئی تو اس میں سے ایک یُونکی، اور وہ یُوس حاحب زاد ہے کو بہت پہندآ گئی کہ دیہ بو بہت اچھی ہے، چنا نیجاس کے بعد شے ہے۔ حب زاد ہے کو بہت پہندآ گئی کہ دیہ بو بہت آگئی کے دیہ بو بہت آگئی کے دیہ بو بہت آگئی کے دیم بو بہت آگئی۔ اور وہ یُوس کے بعد شیکے ہو بیک کے بعد شیکے ہو ساحب زاد ہے کو بہت پہندآ گئی کہ دیہ بو بہت آگئی۔

کے کرشام تک ان کا میں مشغلہ ہو گیا کہ ، چس خریدی جارہی ہیں ،اور یہ صاحب زادے اس کوجلا کراس کی کو سو بھے جارہے ہیں ،اوراس سے لطف لے رہے ہیں ، اوراس میں چید پر باوہور ہاہے۔

صاحب زادی کا حال

ماحب زادی ایک مرتبه بازار گئیں، اور کپرُ اخریدا، اور جب دکاندار نے تعیفی ہے کٹ لگا کر ہاتھ ہے کپڑ ابھاڑا تو اس کی آ واز صاحب زادی کو پہندآ گئی، اب والیس گھر آ کر بازار ہے مزید کپڑ ہے منعوا کر ان کو پھڑ دایا جار ہاہے، اب دن رات صاحب زادی کا بھی مشغلہ ہوگیا کہ کپٹر ول کے تیان کے تھان منگوا تھی، اور است صاحب زادی کا بھی مشغلہ ہوگیا کہ کپٹر ول کے تیان کے تھان منگوا تھی، اور اس کی آ واز من کر لطف اندوز ہوتیں، اور اس بین بیسے بر بادہور ہاہے۔ بتیجہ بیہوا کہ ساری دولت انہی دومشغلوں بین خم ہوگئی، اور ابعد بیسے بدونوں بھیک کا بیالہ لے کر بازار بیس یا نگا کرتے تھے، اور جس بازار بیس مانگتے تھے، وہ آج بھی کا بیالہ لے کر بازار بیس مانگا کرتے تھے، اور جس بازار بیس مانگتے تھے، وہ آج بھی کہ بازار بیس مانگتے تھے، وہ آج بھی کہ بازار بیس مانگتے تھے، اور جس بازار بیس مانگتے تھے، اور کہ مصرف میں خریج کر بازی کے نام ہے مشہور ہے۔ ایک وفی راستہ نہیں، اس کے دولور اقدی مصرف پرخریج کرنا بھی جو تیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں، اس کے خروایا کہ جو بال التدتی لی نے دیا ہے اس کو نیسے سمجھور قبل اس کے کہ وہ مال چھن جائے۔

فرصت كوغنيمت متمجھو

چوتھا ہی کہ 'وَ فسراعت قسل شُعُبت 'لعنی جب فرصت میسر ہو، اور آ دمی کے پاس وقت ہو، اس کوغنیمت سمجھے قبل اس کے کہ شفویت آ جائے ، اور کوئی وقت کا م کرنے کے لئے نیسلے۔ آخر میں فروایا ' وحسان صل موسک '' ویا کہ آخر میں خلاصہ دیدیا کے مرے نے پہلے زندگی کو نتیمت سمجھو، بیرزندگی سر ماہیہ ہے، جو اللہ بتارک و تعالیٰ نے عط فر ، یا بواہ ، اس کو صحح طریقے سے استعمال کراو گے تو یہی زندگی آخرت کا ایک لیمی بی ندگی آخرت کا میں ماہدین جائے گی۔

# زندگی کوتول تول کرخرچ کرو

سے جو تھم ہے کہ موت کی تمنامت کرو،اس کی ایک وجہ بی بھی ہے کہ اگر اس وقت موت آگئ کیا ہے ہے، نجام ہو گا،اوراس وقت جوزندگی ٹی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لحمداس وجہ ہے نیتی نے کہ نجانے کون سالحہ امند تعالیٰ کی رضائے سک کام میس صرف ہوجائے ، و دتم ہر راہی اپار کراو ہے۔اس لئے اس زندگی کو نتیمت بجھو،اس لئے کہ بیزندگی تمہاری نہیں ہے کہ تم اپنی ملکیت مجھو کر جس طرح جا ہو فرق کرو، بید امانت ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تہ ہیں دی تی ہے،اوراس متصدے لئے دی گئ ہے کہ تم اس کے ذریعیۃ نرے کا سرمایہ بناؤ۔لہٰذااس زندگی کو تو ل تو کی ترجی کرو۔ دفرصت نہیں' ایک بہانہ ہے

آج ہم اپنا ہر رہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اوقات صحیح استعمال ہور ہے میں؟ بیزندگی صحیح مصرف پر ٹر رر ہی ہے؟ فضولیات میں ، بے فائدہ کاموں میں ، لا یعنی امور میں تو خرخ نہیں ہور ہی ہے؟ ہر آ دمی اس کا جائزہ لے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ زندگی کا آئے نہیں تو بہت بڑا حصہ ہم فضولیات میں خرج کر دہتے ہیں ، آج جس سے بات کرہ تو ایک جملہ ہر آ دمی کی زبان پر ہے کہ'' فرصت نہیں ہے'' '' وقت نہیں ہے'' کیوں فرصت نہیں؟ اگر تم حساب کر کے وقت خرج کر وتو تنہیں فرصت ہی فرصت کی ہے ۔

# یجاس سال پہلے کا تصور

آج سے پچاس سال پہلے کا تصور کر وتو اس میں نہ گیس کی سبولت ہے، نہ مصالحہ مینے کی مشین ہے، نہ آٹا گوندنے کی مشین ہے، ہر کام ہاتھ سے کیا جارہا ہے، چولھا جلائے کے لئے آ دھا گھٹے در کار ہے ، اگر جائے بھی ایکانی ہوتو صرف جولھا جلانے کے لئے آ دھا گھنٹ جا ہے۔ اس وقت برصورت ہے کہ چو لھے کا کان مروژا، اور چولها جل گیا، اب بیآ دها گفته نج گیا، موال میه به که آدها گفته کمهال گیا؟ يهلے خواتين خود چکي ميں آٹا چيتي تھيں، پھر آٹا خود گوندتيں، پھررو ٹي يکا تيں،اپ تو بيا ہوا آٹا موجود ہے،مشین نے اس کو گوند دیا،اس کوخاتون نے توے برڈالا،روٹی یک گئی۔ پہلے مصالحے سل ہریعے جاتے تھے،اب مشین کے ذریعہ ایک منٹ میں مصالحہ تیار۔ یمیے سفر میں بہت وقت لگتا تھا، لا ہور جانا ہو، رمل ہے جا کیں تو چوہیں مھنتے كيني ميل لكتے تھے، اب ہوائي جہازے صبح جاؤ، اور شام كو كام كر كركرا جي واپس آ جاؤ، بيرساراونت عج گيا، ليكن بيوونت كهال گيا؟ چربھى بير كہتے ہيں كه" فرصت نهيں ملتی''' وقت نهيں ملتا'' بيسارا وقت نضوليات ميں جلا گيا، ثيپ ٹاپ ميں بيوقت گیاءلا نیعنی امور میں گیا ،لیکن کسی سیح مصرف میں استعمال نہیں ہوا۔

## "امالامراض"ونت کی قدرنه کرنا

میرے بھا ئو! میں آپ ہے پہلے اپنے آپ ہے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ میں تو پے نظر آئے گا کہ ہماری بہت بڑی پیاری جو'' ام الا مراض'' ہے، وہ'' وقت کی قدر رنہ کرنا'' ہے، اور اوقات کولا یعنی امور میں صرف کرنا ہے، کہ بھی کہیں کھڑ ہے ہوگئے، اور فضول با تیں شروع کردیں، اور وقت ضا کئے کردیا، جس کے متیجے میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے، اور نہ بی کام نمٹے ہیں، اور بیرونا ہر وقت رہتا ہے کہ ' وقت نین ' ' فرصت نین ' ۔ اگر القد تعالیٰ وقت کی تدریجیانے کی لوٹی وے تو بیسارا مسدس ہوجائے ۔ مثلا آپ کی کی عیادت کرنے کے لئے گئے اوقت ضائع ہوگا اور نہ ہی دہ سرے کا وقت ضائع ہوگا ، نہ یہ کہ وہاں جا کر جم کر بیٹے گئے ، ائراس طریقے سے عیادت کرو گئے تو نہ اپنا وقت بھی ضائع ہوگا ، نہ یہ کہ وہاں جا کر جم کر بیٹے گئے ، اپنا وقت بھی ضائع کررہے ہیں ۔ گئے ، اپنا وقت بھی ضائع کررہے ہیں ۔ یا مثلاً کی سے ملا قات کے لئے گئے تو سنت طریقے سے ملا قات کرو، ضرورت کی بیا مثلاً کی سے ملا قات کے اندر بات کر کے اور تھوڑ ابہت بنی فداق کر کے رفصت ہوجا وَ ، لیکن ملا قات کے اندر بات کر کے اور تو بات کر ویتا ہے ، جیسے نواب زادے نے اللہ سے مالی خواب زادے نے اللہ جس جلانے میں اپنا مرہ یہ منائع کردیا تھا ، یا جیسے نواب زادی نے کہڑ سے بھاڑ نے اللہ جس جلانے میں اپنا مرہ یہ ضائع کردیا تھا ، یا جیسے نواب زادی نے کہڑ سے بھاڑ نے میں اپنا مرہ ایہ ضائع کرتے در جے ہیں۔

### بزرگوں کا وقت کواستعال کرنے کا انداز

محرے والد ما جدر تمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوقات کوتول تول کرخرج کروہ مثلاً پہلے ہے یہ ذبن میں رہے کہ فلال موقع پر مجھے پانچ منٹ کا وقت ملے گا،
میں اس میں فلال کا م کربول گا۔ جن اللہ کے بندول کو التہ تعالیٰ وقت کی قدر بہجانے
کی توفیق عطافرماتے ہیں، ان کا ایک لحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور پکھ نہیں تو چلتے
پھرتے، الحصۃ بہھتے ذبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ حافظ ابن تجر رحمۃ التہ علیہ، جواو نچے
در ہے کہ محدث، فقیہ اور مالم تھے، اقسانیف کے دریا بہادی، ان کے حالات میں
در جے کے محدث، فقیہ اور مالم تھے، اقسانیف کے دریا بہادی، ان کے حالات میں
تکھاہے کہ وہ ککڑی کے نفر ورت پٹیش آتی، جتنی ویر قلم پر جاتو ہے قط لگاتے، اس

وتت کو بھی ضائع نیس کرتے تھے، اس وقت کو ذکر اللہ میں صرف کرتے تھے۔ بے فائدہ کا مول میں وقت ضائع کرنا

ببرحال مجع ہے شام تک کے اوقات کا جائزہ لو کہ میں ان اوقات کو کہاں

خرچ کرر ہاہوں،مفید کاموں میں خرچ کرر ہاہوں، یا فضول کاموں میں خرچ کرر ہا ہوں، یامفنر کاموں میں خرچ کرر ہاہوں۔ یا در کھیئے! جو وقت بے فائدہ اور نضول

کاموں میں صرف ہور ہاہے وہ بھی درحقیقت مضربی ہے، کیونکہ وقت کا سرمایہ بے کار ضائع ہور ہاہے۔ دیکھئے! تا جرہر وقت اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اگر کسی کام میں

فا کدہ نہ ہوتو فا کدہ نہ ہونے کو وہ نقصان ہے تعبیر کرتا ہے، حالا نکہ نقصان تو اصل میں اس کو کہا جائے گا جب سرمایہ ڈوب جائے ،کیکن تا جرنفع نہ ہونے کو بھی نقصان میں

شاركرتے ہيں۔

### ٔ چار پیسے کا فائدہ

بهارید ایک دوست حکیم نظامی صاحب مرحوم تنے، وہ ایک دن قصد سنا

رے تھے کہ یہ جو بنے" ہندوتا جر" ہوتے تھے، یہ برقتم کی تجارت کرتے تھے، اور

تجارت میں بڑے ماہر ہوتے تھے،اگروہ بنیا''میمن'' بھی ہوتو وہ اور زیادہ ماہر ہوتا

تھا، چیے'' کریلا نیم چڑھا'' ہمارے ایک میمن دوست بیٹ رہے تھے کہ ہمارے

یمہاں میمنوں میں بیہ بات مشہور ہے کہ ایک میمن تا جر کا جب انقال ہوا تو اس ہے فرشتوں نے یو چھا کر تنہمیں'' جنت' میں لے جا کیں یا'' جنم'' میں لے جا کیں ؟ تو

اس تاجرنے جواب دیا کہ جہاں جار چیے کا فائدہ ہو، وہاں لے جائیں۔

ایک بنیے کا قصہ

بهر حال ایک بنیا عطارتها، دواؤں اور مطرول کی دکان تھی، ایک دن اس کو

نہیں جانا پڑ گیا تو اس نے دکان پراینے بیٹے کو بٹھادیا ،اوراس ہے کہا کہ دیکھو! ذر خیال سے کام کرنا ،اور دیکھو! به دوشیشیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیس لگتی ہیں ،کیکن ان دونوں کی قیت میں بڑا فرق ہے، پیشیشی دورویے کیا ہے،اور بیدومری شیشی دوسورویے کی ہے،اس لئے احتیاط ہے کام لیماً،کہیں ایبانہ ہو کہتم دوسووالی شیشی دورویے میں فروخت َ رووہ اوراس کے نتیج میں بڑا نقصان ہوجائے ، میٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں مجھ گیا ،اس کے بعد وہ چلا گیا ،اس کے جانے کے بعد وہ میٹا اپنے و ماغ میں یہ بات بٹھا ریاتنا کہ یہ بوتل دورو ہے کی ہے،اور یہ بوتل دوسورو ہے گی ہے، بار باراس کا ذہن ٹیں تھرار کرتار ہا، یہاں تک کدایک فریدارآ گیا،تو بیٹے نے غلطی ہے دوسورو ہے والی بوتل دورو ہے میں فروخت کردی۔ جب بنیا واپس آیا تو ہے ہے یو جھا کہ کیسار با اوران بوتلوں میں ہے کوئی بوتل تو نہیں کی ؟ ہے نے کہ كه بإل ايك بوتل كي ، و تيما كه كنَّهُ مين يَتِي؟ بينج نه كها: دورويه مين موه بنيا ہاتھا بکڑ کر بیٹے گیا کہ تو نے میہ اا تنا نقصان کر دیا، تو حرام خور ہے، میں تجھے اتناسمجھا كر گيا تھا، ججھے جس بات كا خطر و تھا، وہ بى ہوا، مٹے كوخوب ۋا نثا\_اس ہٹے كو برزا افسوس ہوا کہ میں نے باپ کا نقصان کردیا،اباس میٹے پرندامت،شرم، پشیمانی، اورصد مہطاری ہوگیا،اہ رساراون ای صدیے میں گز رگیا کہ میں نے اپنے باپ کا ا تنا بوانقصان کردیا ، جب سارا دن اس طرح گزرگیا کهصدے کی وجہ ہے مٹے نے ند کچھ کھایا، نہ کچھ یا تو ہنے نے کہا ہٹے! خیر جونقصان ہونا تھا، وہ ہوا، لیکن پیم نے جو بول دورو ہے کی نیک اس میں تھ میے پھر بھی نفع کے ہیں ،اپنی جیب سے پکھ تہیں گیا، البتہ جوغم ہے د واس بات کا ہے کہ جونفع کمانا نقا، وونہیں کمایا، ور نہاصلی ر ماريبيس ژوبا \_

#### فائدہ نہ ہونا نقصان ہے

بہر حال تا جراس حساب ہے کا م کرتا ہے کہ اگر نفخ نہیں ہوا تو وہ بھی نقصان اور کھا تا ہے۔ ای طرح زندگی کے جس اور کھا تا ہے۔ ای طرح زندگی کے جس الحجے ہے دنیا کا یا آخرت کا فائد دنیس پہنچا تو وہ بھی نقصان اور گھا تا ہے، اس لئے کہ یہ معروز پر گزرتی چلی جارہی ہے۔ اب دو ہا تیس عرض کرتا ہوں، جو ہزرگوں ہے تی ہوئی ہیں، التہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے اس پرعمل کی تو فیق عطافر مادے تو انشاء التہ اللہ کی رحمت ہے ہیں ہے۔ اندگی کا رآ مہ ہوجائے گی، وہ دو ہا تیس ہے ہیں ۔ اللہ کی رحمت ہیں ہے۔ اس پرعمل کی تو فیق عطافر مادے تو انشاء التہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہیں ہے۔ اس پرعمل کی تو فیق عطافر مادے تو انشاء اللہ کی رحمت ہے۔ ہیں ہے۔ اس پرعمل کی تو فیق عطافر مادے تو انشاء اللہ کی رحمت ہے۔ ہیں ہے ہیں۔ اللہ کی اہمیت کا احساس پیدا کر و

پھر بار باراس كاتصوركرو جوحضوراقدس سلى القدعليدوسلم ارشا دفر مار ب بين كد

تعمتان معبول فيهما كتير من الناس الصحة و الفراع. ريحاي، كات رفائل بالدماحان الصحة الداع حدث بداعة ٢٠٠٠

(محری، نتاب برفائق باب ما حاء فی الصحه داهراج حدیث بست

اورآپ کے دوسرے ارشاد کا تصور کر وجس میں آپ نے فر مایا

اعسم حسب قبل حمّس، وشالك فلل هرمك. وصحّنك فلل مقمك، وعناك قلل فقرك، وقراعك

فَنُلْ سُعُمِكِ، وِ حِياتُكَ قَبُلُ مُوْتِكِ \_

(مشكاة، كما الرقائق، قم ١٩٨٧)

جب بارباران احادیث کے الفاظ اور معانی کا تصور دل میں لاؤ گے تو رفتہ

رفة وقت كى اجميت ول يس پيداموكى ،اوراس كے نتیج بس وقت ضائع كرنے ہے

ری و سے میں اس میں اس میں اس میں مورد ہوتا ہے۔ بچنے کی کوشش کرو کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اورا پی رحمت ہے ہمیں ان با تو ں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے ، اور وقت ضالح کرنے ہے بچائے ، آبین۔

وآجر وعوانا ال الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب باع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

# بشر الله الرّحمن الرّحيم

# نظام الاوقات كى اہميت

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِبُنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنْ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيه، وَنَعُودُ وَلَوْمُونَ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيه، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ إِنَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصَلَّلُهُ فَلاَ هَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ مَعْدًا مَحَمَّداً عَبُدُةً وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ عَلَيهُ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًدً

اما بىعىد فىقىد قىال الىنبىي صلى الله عليه وسلم: نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيُرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ\_

(بخارى، كتاب الرقائق ماك ماحاء في الصحة والعراع، رقم الحديث. ٢٠٤٩)

تمهيد

ہزرگان محترم و ہرا دران عزیز! ایک حدیث کا بیان گذشتہ دودنوں سے چل رہاہے،جس میں حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے صحت اور وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، وقت کو چی مصرف میں لانے اور ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین ' ڈگر'' میہ ہے کہ تعداد ہونے سے الحال ہونے سے کہتر مین ' ڈگر'' میہ ہے کہ نیٹن بیدار ہونے سے لئے کما بیل کے مطابق مطابق کے مط

ا پنانظام الاوقات بنالو

شیطان کی کوشش

جب ایک مرتبہ نظام الاوقات بنالیا تو اب اس کی پابندی کرو، نظام الاوقات میں ساری با قول کی رعایت کرلو،اس بات کا پوراعزم رکھو کہ نظام الاوقات میں جس کام کے لئے جووفت مقرر کیا ہے بیوفت ای کام میں صرف ہوگا، چاہے دل پر آر ہے چل جا کیں، چاہے اس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، چاہے اس کام سے دل گھبرار ہا ہو۔ یا در کھے کہ جب آپ نظام الاوقات بنا کر اس کے اندر کام کریں گے تو شیطان ضرور دخل دیگا، اور اس میں ڈیڈی مار نے کی کوشش کرے گا، اور تہارا دل اس کام سے ضرور گھبرائے گا، اور دل اس کام میں نہیں گے گا، بس یہی امتحان کا وقت ہے، اگر اس دل گھبرانے کے نتیج میں تم نے کام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان تم پر غالب آگیا، اور تم

شیطان کمز در ہے

تے شیطان کی بات مان لی۔

اورا گرتم نے بیٹھان کی کنہیں،میرادل لگے یانہ لگے،دل گھبرائے یانہ گھبرائے، میں بیکام ضرور کروں گا،اس لئے کہ میں دل لگنے کا پابند نہیں، میں تو بیہ وقت ای کام میں صرف کروں گا، جب بیرتہیے کرلو گے تو شیطان بہکانا چھوڑ دےگا۔شیطان بہت کمزور ہے،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ كَيْدَ الشُّيطَانِ كَانَ صَعِيمًا (سد، ٧٦)

لیعنی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔اس لئے بیشیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جواس کے آگے دب جائے ، بیر شیطان کمینہ دشمن ہے، اور کمینہ دشمن کا معاملہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے بھی کی بلی بن جائے تو وہ دشمن شیر ہو جاتا ہے،اور اس پر تملہ آور ہوجاتا ہے،اور جوشخص اس دشمن کے سامنے ڈٹ

> جائے تو بیدب جاتا ہے۔ شیطان ڈھیر ہو جائے گا

لہٰذااگر شیطان کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیے اور بیکہا کہ ابھی تو

کام کرنے ہے دل گھبرار باہے، ابھی تو نتید آر ہی ہے، حالا نکہ نیند کا چھ گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا ہے، یاستی ہورہی ہے، اور آپ کام چھوڑ کر نینداورستی کے چکر میں لیٹ گئے ، گویا کہ شیطان نے تم کو دیا لیا، اور تم دب گئے ۔ اور اگر تم نے کہا کہ نبیس، نیند آئے ، یاستی ہو، یا کہ بھی ہو، یہ وقت تو میرا فلاں کام کروں گا، تو بس شیطان و ہیں ڈھر ہوجائے گا۔ بہر حال دل گئے یا نہ گئے ، کام چلے یا نہ چلے ، اس لئے کہ بعض اوقات ہے بھی ایم کروں گا، تو بس شیطان و ہیں ڈھر ہوجائے گا۔ بہر حال دل گئے یا نہ گئے ، کام چلے یا نہ چلے ، اس لئے کہ بعض اوقات ہے بھی ایم کام کہ رکہ کے ۔ ائے وقت مقم رکھا تھا ہے وہ کام بورانہیں ہور ماہے ، تو سہ ایم گئے کہ جس کام کے ۔ ان وقت میں ہور ماہے ، تو سہ ایم کام کے ۔ ان وقت مقم رکھا تھا ہے وہ کام بورانہیں ہور ماہے ، تو سہ

ہوگا کہ جس کام کے لئے وقت مقرر کیا تھا، بظاہرو ہ کام پورائبیں ہور ہاہے، تو سے تہیے کر لئے کہ حیا ہے پر را نہ ہور ماہو، کیکن میں اس کام کے لئے بیٹھوں گا، بہر حال! اینے نفس برز پر دئ کیے پغیر کام نہیں ہوتا۔

ہرکام میں ایک مرحلہ

میں آپ کو تج ہی بات بتا تا ہوں، وہ یہ کہ جوکام پابندی ہے کرنے کا ہوتا ہے، اس میں آیک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جس میں آ دمی اس کام سے گھراجا تا ہے، لیس ہی مرحلہ امتحان کا وقت ہے، اگر تم گھرا کر وہ کام چھوڑ بیٹھے تو سجھ لوکہ شیطان تم پر حاوی ہوگیا۔ اور اگر تم نے اس مرحلہ پر بیٹھان کی کہ نہیں، میں بیکام کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بمی ہوجائے، تو اس کا مطلب سے ہے کہ تم شیطان پر غالب آگئے، اور تم فتح یاب ہوگئے، پھر انشاء اللہ آئندہ کے لئے آمانی ہوجائے گئے۔

کب تک دل کی گھبراہٹ کے غلام رہو گے

میر کر کا ب یا در کھنا کہ جو' ونظم الاوقات' مقرر کیا ہے، اس پرز بردی اپنے آپ مے ممل کرانا ہے مشلا ایک وقت آپ نے تلاوت قر آن کریم کے

لئے مقرر کرلیا، تو جب وہ وقت آئے تو فورا جلدی ہے قر آن ثریف لے کر بیٹھ جاؤ،اگراس وقت نیندآ رہی ہو،ستی ہورہی ہو،توایئے آپ ہے کہدو کہ حاہے نیندآ ئے ، پاکستی ہو، میں تو اس وقت تلاوت کروں گا ،اور یہونت ای کام میں صرف کروں گا، جب چند روز اس طرح کرو گے تو طبیعت اس کی عادی ہوجائے گی۔ ای طرح نماز ہو، روز ہ بو، تلاوت ہو، ذکر ہو تہیج ہو، د ظفے ہوں، یاد نیا بھر کے اور کام ہوں، وہ سب اس اصول کے تحت آتے ہیں، کہیں اس ہے تخلف نظرآئے گا۔لہٰذااہیے دل کی گھبراہٹ کے غلام مت بنو، میرے یا س لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلا اعمل کرتے وقت گھبراہٹ ہوتی ب، ارے بھائی! اس تھبراہٹ کے کب تک غلام ہے رہو گے، جو کام کرنا ہے، وہ دل کے گھبرانے کے باوجود کر گزرو۔ صرف دوبا توں برعمل کرلو حفزت تحكيم الامت مولا نااشرف على صاحب تفانوي رحمة الثدعليه فرمايا 1852 "وہ زرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ، یہ ہے کہ کسی طاعت کی انجام دہی میں اگرستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو

'' وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ،یہ ہے کہ کس طاعت کی انجام دبی میں اگرستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے،اور جب کس گناہ ہے بچنے میں سستی ہوتو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے بچے ،مار نے تصوف کا حاصل یہی ہے'' اپنے آپ ہے مقابلہ کرنا ہوگا،لڑائی لڑئی ہوگی،لہذا اپنے نفس سے لڑے، شیطان سے لڑے، اور اپنے او پر زبردتی کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بیرمخت تو کرنی پڑے گی،اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں: أحسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتَرَكُّوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ (السكوت:٢)

" کیالوگ یہ بجھتے ہیں کہ ہم ان کوچھوڑ دیں گے صرف ان کے

ایمان لانے یر،ادران کوآز ماینبیں جائے گا''

بيسب آز مائش بين، بهرحال نظام الاوقات بناؤ،اور پيراس كى يا بندى

کرو، چاہے کچھ مجمی ہوجائے۔ -

ستی کے غلام کب تک رہو گے

ہم لوگوں میں ہے اکثر کا تو حال میہ ہے کہ'' نظام الا وقات'' ہی بنا ہوانہیں

ہے، الا ماشاءاللہ، بس جو کام سامنے آیا، وہ کرلیا، اس کا نتیجہ بیرہے کہ افراط وتفریط

میں مبتلا ہیں ، جس کا م میں زیادہ وقت لگانا چاہیے تھا، اس میں کم وقت لگاریا، اور حریر میں میں کا میں میں تاریخ اور اس میں میں میں میں میں میں اس میں کا اور اس میں اور اور اور اور اور اور اور

جس کام میں کم وقت لگا ناتھا، اس میں زیادہ وقت لگا دیا۔ لہٰذا اولا تو نظام الاوقات بی بنا ہوانہیں، اور اگر سی بندے نے نظام الاوقات بنالیا ہے تو اب اس کی یا بندی

ن بعدو میں اور پابندی نه ہونے پر عذرید ہے که دل نہیں لگتا، تھراہت ہوتی ہے، نہیں ہے، اور پابندی نه ہونے پر عذرید ہے کہ دل نہیں لگتا، تھراہت ہوتی ہے،

ستی آ جاتی ہے۔ ارے بھائی کب تک ستی کے غلام ہے رہو گے؟ جب موت آ کر دروازے پر دستک دے گی ، اس وقت پند چلے گا کہ کس کے غلام ہے ہوئے

تع اس لئے حضورا قد رصلی الله علیه وسلم فر مارہ ہیں کہ:

إغُتيْم حَيَاتَكَ قُلُ مُوتِكَ (مشكاة، كاب الرفائق رقم ٩٨٧٥)

مرنے سے ہلے زندگی کوغنیمت جان لو۔

فجرکے بعد دعا کرلو

ایک اور بات تجرب کی بتا تا ہوں ، وہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ

تعالیٰ ہے دعا کروکہ یا اللہ! بیدون طلوع ہور باہے، اور اب میں کارز ارز ندگی میں داخل ہونے والا ہوں ،اےاللہ!ایے فضل وکرم سے اس دن کے لحات کو تھے معرف برخرچ کرنے کی تو نق عطافر ما، کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے ، تکی نہ کسی خیر کے کام میں صرف ہوجائے ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم بیدعا پڑھا کرتے تھے کہ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آقًا لَنَا يَوْمَا هذا وَ لَمْ يُهُلِكُنَا بِدُنُونِنَا یعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے بید دن جمیں دوبارہ عطافر مادیا، اور حارے مناہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہرروز سورج نگلتے وقت ہی کلمات حضور اقدی صلی الله علیه وسلم پڑھا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے مستحق متھے کہ یہ دن ہمیں نہ ملتا، اور اس دن ہے مملے ہی ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاتے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نفٹل وکرم ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا، اور بیدون دوبارہ عطا فر مایا \_لبذا پہلے بیراحساس ول میں لائمیں کہ بیدن جوہمیں ملاہے، بیا یک نعمت ہے، جواللہ تعالیٰ نے اپنے فعنل وکرم ہے ہمیں عطا فرمادی ہے،اس دعا کے ذریعیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم بیفر مار ہے ہیں کہ ہردن کی قدراس طرح کر وجیسے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے، مگر الله تعالیٰ نے اینے نضل وکرم سے زندگی

# ان دعا ؤل كامعمول بناليس

حدیث شریف میں وہ دعا کیں منقول ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم روز انہ صبح کو فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہم سب بھی نماز فجر کے بعد اس

دیدی،اب بیجزئ زندگی لمی ہے،وہ کسی تیج مصرف میں استعال ہوجائے ۔

کے پڑھنے کامعمول بنالیں ، وہ دعا تیں یہ ہیں:

اللهُمَّ إِنِّى اَسْتُلُف حير هذا اليَّوْمِ وَحَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ اَعُودُبِكَ مِنُ شَرِّ هذا اللهُمَّ إِنَّى المَعْدَةُ وَ اَعُودُبِكَ مِنُ شَرِّ هذا اللهُومِ الدعاء ادا اصح اللهُ اللهُومِ الدعاء ادا اصح اللهُ ال

اور بيدوعا يزھتے تھے:

الله م التي أسئلك حروه فالكوم وفتحة ونصرة ونورة وبركته و عافيتة و عافيتة و عافيتة و عافيتة و عافيتة و عافيتة و هد دورت الادر الدرال المال المالية الم الله المراكب الدراك ول الداكم الله الله المراكب الداكم المراكب المراكب

اور بدیره حاکرتے تنے

. اللَّهُمَّ الحَعَلَ وَل هَـذَا النَّهَارِ صَلَاحًا ، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا ، وَ آخِرُهُ نَجَاحًا

اے اللہ! آج کے دن کے ابتدائی حصر کو میرے لئے صلاح بنا دیجئے، اوراس کے درمیانی حصر کوفلاح ،اورآخری حصر کومیالی بناد بیجئے۔

یہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائمیں ہیں، ان کویا وکرلیں، اور روزانہ شج کے وقت ان کو پڑھا کریں، اوراللہ تعالیٰ سے توقیق مائکیں کہ: اے اللہ! اس دن کے ایک ایک ایح کواپی رضا کے مطابق صرف کرنے کی توقیق عطافریا۔ بہر حال! پہلے نظم الاوقات بناؤ، اور پھراس بات کا عزم کرد کہ ہیں اس کی پابندی کروں گا، پھراللہ تھ لی ہے دعا کرو، اور توقیق مانگو، اس کے بعد کارزارِ زندگی ہیں واضل ہوجاؤ۔

#### رات کوسوتے وقت دن کا جا ئز ہ

پھررات کوسوتے وقت اپنادن بھر کا جائزہ لے لوکہ آج شیج میں نے جوارا دہ
کیا تھا، اس پر کس حد تک قائم رہا، ادر کہاں کہاں بھٹک گیا، جہاں بھٹک گئے تھے،
اس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ ہے تو بہ واستغفار کر کے دوبارہ اپنے عزم کو تازہ کرلو،
اور جس حد تک قائم رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر و، ساری عمر یہی کا م کرتے
رہوتو اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امرید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑہ یا رکر دس گے۔

شام کاا نظارمت کرو

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں.

إِذَا أَصُبَحُتَ فَلَا تُستَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَإِذَا أَمْسَيُتَ فَلا تَتْنَظِرِ

الصَّبَاحَ، وَعُدُ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُنُورِ

لینی جب مبح ہوجائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہوجائے تو مبح کا انتظار مت کرو، اس لئے کہ کچھ پہتے نہیں کہ کب موت آ جائے ، اور اپنے آپ کوقبر

ق معلار من رود ، یعنی یہ جھو کہ میں قبر میں یا وں انکائے جیفا ہوں۔ والوں میں شار کرو ، یعنی یہ جھو کہ میں قبر میں یا وں انکائے جیفا ہوں۔

اگرىية كې زندگى كا آخرى دن موتو

لوگوں کو بھی بجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں ، ایک صاحب کو میہ شوق ہوا کہا ہے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں ،ان کے پاس جاؤں ،اوران سے میہ سوال کر دری اگر آئے کے جہ شامل میں کا بات کا انتظام میں نہ دالا ہیں۔

سوال کروں کہا گرآپ کو یہ پیتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اورزندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، تو اس ایک دن میں آپ کیا کریں گے؟ اس شخص کا مقصدیہ تھا کہ میں جب مختلف اللہ والوں کے پاس جا کریہ سوال

ا من من مستدید میں بہت مصف اللہ دون کے پان جا حریہ موان کے کروں گا تو طاہر ہے کہ وہ لوگ جوان کے

4.

نز دیک سب ہے زیادہ قابل اجروثو اب ہوگا ، اور باعث نجات ہوگا۔ بہر حال! مختلف لوگوں کے پاس یہ سوال لے کر گئے، ای دوران ایک مشہور محدث حضرت عبدالرخمٰن بن الی نعم رحمة الله علیہ کے بیاس بھی گئے ،اوران ہے بھی یہ سوال کیا کداگر آ پ کو<sub>یت</sub> چل جائے کہ کل آ پ کا انتقال ہونے والا ہے ، تو اس دن میں آے کیا عمل کریں گ؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کدمیں وہی عمل کروں گا جوروز انہ کرتا :وں ،اس میں کوئی اضا فیٹییں کرسکتا ،اس لئے کہ میں نے اپنا نظام الا وقات بی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کویا میرا ہرون آخری ون ہے، مج ے لے كرشام تك كى زندگى ويس نے اس طرح و حال ليا ہے كويا كہ جوكام مجھے زندگی کے آخری دن میں کرنے جا بیٹیں ،وہ میں آج کرر ہاہوں۔ ہم ٹائم میبل پر کیے عمل کر سکتے ہیں؟ ا یک صاحب نے بیا شکال پیش کیا کہ' نظام الاوقات'' بنا کراس پڑمل ارنا آب جیے حضرات کے لئے تومکن ہے، جن کی بات سب مانتے ہوں، اور جووفت آ پ نے مقرر کرلیا ہے تو اب لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں ، اور کوئی شخص آ کرآ پ کو آ پ کے معمول کے خلاف کسی اور کام میں لگانا جا ہے تو نہیں لگاسکتا۔اس لئے آپ کے لئے تو نظام الا وقات بنانا ٹھیک ہے۔لیکن ہم جیسے عام آ دمی کا بہ حال ہے کہ اگر اس نے ایک نظام الاوقات بنایا ،کل کوکسی بڑے کا کوئی تھم آ گیں کے اس وقت میں تم فلال کام کرو، ایبالمخص کیا کرے؟

پھرآپ کے پاس تو نو کر چاکر ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، دوسروں کے پاس تو نو کر چا کرنیں، اب اگر گھر ہیں اچا تک کوئی بیاری کھڑی ہوگئی، اس کی وجہ سے دوالانے کے لئے جانا پڑا، یا کوئی بچہ بیاری ہوگیا تو ایں شخص اپنے نظام الاوقات کی پابندی کیے کرسکتا ہے؟ ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کی کپ گنجاکش ہے؟

بات دراصل سے ہے کہ سے جوش نے کہا کہ آدی نظام الاوقات بناکر

اں کی پابندی کرے، چاہے کچھ بھی ہوجائے ،اس کا مطلب بیرتھا کہ ستی کہ

وجہ ہے ، یا کا بلی کی وجہ ہے ، یا دل تھبرانے کی وجہ ہے اپنے معمول کو ترک نہ

لرے۔ یہ جو میں نے کہاتھا کہ'' پکھ بھی ہوجائے، نظام الاوقات پرعمل لرے''اس کا مطلب یہ ہے کہ جا ہے دل پر آ رہے چل جا ئیں،مثقت معلوم

ہو، یا محنت معلوم ہو، یا دل گھبرانے گئے تو اس گھبراہث،ستی ، کا ہلی اور مشقت ک

کی وجہ سے اپنے نظام الا وقات کو نہ جھوڑ ہے، لیکن اگر کوئی الی بات پیش آگئی جوعذ پرشر کی ہے، یا جو وقت کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کی بناء پر

نظام الاوقات کے خلاف کرنے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ، اس لئے کہ

نظام الاوقات كالصل مقصديه ہے كەزندگى كے اوقات سيح مصرف پرخرج

ہوں ، اور بیاوقات ِزندگی ایسے کام میں صرف ہوں جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو، ہادین کا فائدہ ہو،فضول وقت ضائع نہ ہو۔

#### ال دفت تلاوت جيموڙ دو

مشلاً فرض کریں کہ آپ نے نظام الا دقات تو یہ بنایا تھا کہ فلاں وقت میں قر آن کریم کی تلاوت کروں گا۔لیکن گھر میں کوئی بیاری کھڑی ہوگئی،اوراس بیاری کی وجہ ہے آپ کوفورا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، اور تلاوت قر آن کریم کا معمول جھوٹ گیا۔لیکن اس کے بدلے میں ایک اور تو اب کا کام آگیا، وہ ہے اپنے گھر والوں کی تیار داری، اوران کا علاج ، یہ بھی اینے فرائض میں داخل

ہے، بلکدا یک لحاظ ہے تلاوت ہے بھی افضل ہے، کیونکہ تلاوت نفل ہے،اور ینے گھر والوں کا خیال رُھنا فرض ہے، اور فرض میں مشغول ہونانفل میں مشغول ہونے ہے افضل ہے، اس وجہ ہے و ہمعمول چھوٹنے ہے کوئی خرا بی لازمنہیں آئی ، بلکہ اس جَلہ یراس ہے بہترعمل آگیا ،اوراس پراجروثو اب بھی ملا ،لہذااوقات زندگی ضائع نہ ہوئے ، بلکہ وہ کام میں لگ گئے ۔

ومستقى عذرتيل

البيته اگريه بوكه تلاوت كاايك وفت مقرر كيا بموا قفاءاب اس وقت نيند آ ربی ہے، اور تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے،اور اس کی وجہ ہے تلاوت جھو**ڑ دی تو یہ ہے و** وصور ت جس کے مارے میں میں نے عرض کیا کہ اپنے او پر ز پردتی کر کے ، کا ہلی اور ستی کو د با کراس دفت کوائی معمول میں صرف کرو۔ البنة اگرکسی بڑے کا حکم آ جائے تو چونکہ بڑے کا حکم تو ما نناہے ،اب اگر اس کی وجہ ہے معمول چھوٹ دائے تو اور بات ہے ، البنته اس صورت میں بھی بڑے ہے گزارش کی جائتی ن کہ یہ ہم ہے فلال کام کا دفت ہے،اگرآ پ کی طرف ہے اجازت ہو، اور وقت میں گنجائش ہوتو پہلے میں معمول یورا کرلوں ، بعد میں په کام کرلوں ،اگر وفت میں گنجائش نه ہوتو معمول کو چھوڑ کریپلے وہ کام کرلوں ، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔

تضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معمول کی یا بندی

حضرت يتنخ البنه رحمة القدمليه جوحضرت مولا نااشرف على صاحب تفانوي رحمة القدعليه كے اس انتجے، وہ ايك مرتبه حضرت كے گھر تحون نہ جھون تشريف ائے ،حضرت تھانوی رنمة ابقد عليہ کوايئے استاذ کے آئے پر آئی خوشی ہوئی ،اور

ان کا اتنا اگرام کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر۵۴ قتم کے کھانے تیار کرائے ، جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تواپنے استاذ ہے فرمایا کہ حضرت! میں نے بدوفت''بیان القرآن'' کی تالیف کے لئے مقرر کر رکھا ہے،اگرآ پ کی طرف ہےا جازت ہوتو کچھ دیر جا کرا پنامعمول پورا کرلوں ،حضرت پینخ الہندرحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باں ، بھائی ضرور جاؤ۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کہ میں تالیف کے کام کے لئے بیٹھ گیا، لیکن کام میں دل نہیں لگا، اس لئے کہامتاذ تشریف لائے ہوئے ہیں،ان کے پاس بیضے کودل جاہ ر ہاہے،اس لئے ووتین سطریں تکھیں ، تا کہ ناغہ کرنے کی بے برکتی نہ ہو،اور پھراستاذ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی! تم تو بہت جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کہ حضرت! کا م میں دل ہی نہیں لگا · میں نے سوحیا کہ ناغہ نہ ہو،معمول پورا ہو جائے ، اس لئے دو تین سطرلکھ کر تعمول یورا کرلیا،اور حاضر ہو گیا۔ وہ بڑے بھی ایسے بی تھے،ا پیے نہیں تھے کہ اس بات پر نارانس ہوجاتے ،اور کہتے کہ لوہم تو تمہارے یاس آئے ،اورتم تصنیف کرنے جار ہے ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پینخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے استاذ تھے ،اس لئے اجاز ت ویدی۔

### اس وفت معمول ٹو نئے کی پرواہ نہ کرو

اصل بات پیہے کہ ستی اور گھرا ہٹ اور کا بل کی وجہ ہے معمول میں ناغہ ندہونے وہ ، ہاں اگر کسی اور کا م کاحقیقی تقاضا پیدا ہوجائے ، اور اس کی وجہ ہے معمول ٹوٹے ، تو ٹوٹ جائے ، اس کی پرواہ نہ کرو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس دوسرے کام پر الند تعالی زیادہ اجروثو اب عطافر مادے۔

# ميري ايك الجهن

ہارے حضرے مارنی قدس اللہ سر ہٰ نے ایک مرتبہ میری اک بردی الجھن چندکھوں میں دورفر مادی۔ میں''تشجیح مسلم شریف'' کی شرح'' تیکملہ فتعہ السملهم ''جس زيانے ميں لکھ رہاتھا،اس وفت ميں نے روز انہ دو گھٹے اس کا م کے لئے مقرر کیے ہو ۔ تھے ،اور کتب خانے میں اوپر جا کرلکھا کرتا تھا۔بعض اوقات میرے ساتھ یہ بوتا کہ میں کتب خانے میں جا کراپنی جگہ پر جیٹھا،اور كما بون كا مطالعه كيا، اور لكھنے كے لئے ذبن بنايا، اور باتھ ميں قلم اٹھايا، اور ا بھی دوسطر پر <sup>لکھی تھ</sup>یں کہ ایک صاحب بیٹنچ گئے،''اسلام <sup>علیم</sup>'' کہا،اورمصافحہ کیاءاورکوئی مئلہ چش کر دیا کہ بیرمیرا مئلہ ہے۔ متیحہ بیرہوا کہ مطالعہ کے بعد لکھنے کے لئے ذہن کو جو تیار کیا تھا، وہ سبختم ہوگیا۔ بہر حال!ان صاحب کا مسّلة حل كيا، اوران كورخصت كيا، كيمرو وبار ہ مطالعہ كر كے دويار ہ لكھنے كے لئے ذ بن بنایا، اینے میں دوسرے صاحب آ گئے، اور''السلام علیکم'' کہرکر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھادیا ،اورایٹا مسلہ پیش کردیا۔ایساا کثر ہوتار ہتا تھا،اس کے نتیج میں ذہن میں بڑی انجھن اور پریشانی رہتی تھی۔

يتفنيف س كے لئے لكور م

ایک دن میں نے حضرت عارف باللہ رحمة اللہ علیہ کولکھا کہ حضرت میرے ساتھ رید قصدر بتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے، اور اس کی اجہ سے وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور تصنیف کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت والانے فرما یہ کہ۔ اربے بھائی! تم یہ جو تصنیف کلھورہے ہو، یہ کس کے لئے لکھورہے ہو؟ کیاا پنے مزے کے لئے اور لذت حاصل کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ یا اللہ کوراضی کرنے کے لئے لکھ رہے ہو؟ اگر مزے ،لذت اور اپنی شمیت حاصل کرنے کے لئے بہتھنیف لکھورے ہوتو پھرتو ملاقات کے لئے آنے والوں کی وجہ ہے تنہیں میشک تکلیف ہونی جا ہے، کین اس صورت میں اس تصنیف پر حمہیں اجروثو اب کچھنہیں طے گا،اورا گرانڈ کوراضی کرنے کے لئے لکھ دے ہوتو پھراس وقت کا نقاضا یہ ہے کہ جومہمان تمہارے یاس آیا ہے، معقول حدتک اس کا اگرام کرنا ہے، بیدا کرام کرنا بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے،جس طر تھنیف کرنا عبادت ہے، یہ بھی تواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس مہمان کوتمہارے پاس جیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوتمہارا تصنیف کا کام کرنا مطلوب نہیں، بلکداس وقت مطلوب یہ ہے کہ بیآ دمی ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں،اس کا مسئلہ حل کرو، البذا چونکہ اس مہمان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس لئے اس پر راضی ہوجاؤ، اگر چہتم نے اپنی طرف سے بیتجویز کیا تھا کہ اس وفت جا کرتھنیف کروں گا ،لیکن تم کیا ،اورتہاری تجویز کیا ،اللہ تعالیٰ نے اس وفت دومرا کام تمبارے ذیہ لگادیا، لہٰذا اس ہے دلگیراور پریثان مت ہو، بیہ بھی اللہ تعالٰی کی عبادت کا ایک شعبہ ہے۔اس جواب کے ذریعے حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ نے د ماغ کا درواز ہ ہی کھول دیا، اس کے بعداگر جہاب مجھی کسی کے بے وقت آنے سے طبعی تکلیف تو ہوتی ہے،لیکن عقلی طور پرالحمد للہ اب اظمینان رہتا ہے کہ اس کے آنے ہے کوئی نقصان نہیں ہے۔ دین نام ہے وقت کے تقاضے بڑمل کرنے کا

اس کے بعد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات ارشاد

فرمائی،فرمایا که دیکھو!''وی''نام ہے وقت کے نقاضے برغمل کرنے کا کہاس وقت دین کا مجھ ہے کیا مطالبہ ہے؟ اس مطالبے کو یورا کرنے کا نام'' دین' اور "ا تباع" ہے، اپنا شوق پورا کرنے اورا پی تجویز پرممل کرنے کا نام دین نہیں، مثلًا میکه میں نے اپناایک معمول بنالیا ہے، اب جاہے دنیا اوھرے اُدھر ہو جائے ،اور وقت کا مطالبہ کھی بھی ہو، کین میں اپنے معمول کو پورا کروں گا۔ بیہ

کوئی معقول بات نہیں ۔

ابك نواب صاحب كالطيفه بھارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنا ماکر تے تھے کہ ایک نواب صاحب تھے،انہوں نے ہر کام کا ایک ضابطہ مقرر کررکھا تھا، اوران کا نظام الاوقات بھی ایک نسابطہ تھا کہ فلال وقت ہے لے کر فلاں وقت تک ہم سوئلیں گے، فلال وقت ہے فلال وقت تک ہم ناشتہ کریں گے، فلال وقت ے فلال وقت تک ہم جہل قدمی کریں گے۔اب انہوں نے ضابطہ بیمقرر کر و یا کہ رات کو گیار ہ بے ہم سوئیں گے ، اورضیح چیے بیکے تک سوئیں گے ، اب آگر نہیں بھی سورے ہو تے تو ان کا کہنا تھا کہ میں'' ضابطے'' میں سور ہا ہوں ، اگر صبح چھ بجے سے پہلے آ کھ کھل گئی تو لیٹے ہوئے ہیں، اور ضا بطے میں سور ہے ہیں۔ایک ون صبی ہانی کے آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کمرے میں آیا،اوران کی نو پی لے کر بھی گ گیا، دوبارہ بندرآیا،اوران کی لاکھی اٹھا کر لے گیا، پھرآ کر دوسرا کونی سامان لے گیا، جب چھ بیجے تو فوراً اٹھے اورشور مجانا شروع کردیا کہ سب م گئے ہیں، دیکھوبندر ہماراسامان لے جارہاہ،اب ملازموں ہر برسنا شرو ک سردیا کہ سب بے برداہ ہیں۔ اب ملاز بین دوڑے ہوئے آئے ،اور پوچھا کہ حضور بندرآپ کا سامان لے گیا؟ آپ کو کیسے پہ چلا
کہ بندر لے گیا، کیا آپ نے اس کودیکھا؟ ہاں ، میں نے خودا پنی آنکھوں سے
لے جاتے ہوئے دیکھا، ملاز مین نے کہا کہ حضور آپ نے اس کو کون نہیں روکا؟
نواب صاحب نے جواب دیا، ارے بے وقو ف!اس وقت ضا بطے میں ہم سو
رہے تھے، لہٰذا جب ہم سور ہے تھے تو ہم اس کو کیسے رو کتے ۔ بہر حال! ایسا
ضابطہ کہ آ دمی وقت کے تقاضے کو چھوڑ کر ضا بھے ہی کے چکر میں پڑا رہے، یہ
وین کا تقاضا نہیں ،اگرتم نے ایک وقت کو کسی خاص کام کے لئے مقرر کیا ہوا
ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وقت کا تقاضا کوئی اور آگیا تو اب اس تقاضے
کو پورا کرنا ضروری ہے۔

### كام كى اہميت يا وقت كا تقاضا

سے بڑی اہم بات ہے، اور سیجنے کی بات ہے، اس کو نہ سیجنے کی وجہ ہے
دین کی تعبیر ہیں، دین کی تشریح ہیں، اور دین پرعمل کرنے ہیں بہت گھیلا واقع
ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کا م کی اہمیت سوار ہوجاتی ہے کہ بید کا م
کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہا گروفت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا
ہوتا ہے، تو اب اس محض کواس وقت کے تقاضے کی پرواہ نہیں ہوتی مثلاً ایک
مولا تاصا حب ہیں، ان کو سیق پڑھا تا ہے، اور اس کے لئے مطالعہ کرنا ہے
وغیرہ، ان کا موں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میر کے گھروالوں کے
انہی کی چھوق میرے ذمہ ہیں، اور مجھے کچھوفت ان کو بھی وینا چا ہے، اس کی
طرف مولا تاصا حب کو دھیاں نہیں، حالا نکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو
آ ہے گھروالوں کے لئے استعال کریں۔

### بیوی کی تارداری ، یاجله می*س ج*انا

یا مثلاً ہمار نے بلیٹی بھائی ہیں، ان میں بسا اوقات بیفلو پیدا ہوجاتا ہے کہ بوی گھر میں بیار پڑی تھی، ہم اس کو بیار چھوڑ کر چلے میں چلے گئے، اس کے کہ اند کا اللہ کا سات کا تقاضا بیر تھا کہ اس کی خبر گیری کرتے، ایسے وقت میں تبلیغ کے لئے جان کی خبر گیری کرتے، ایسے وقت میں تبلیغ کے لئے جانے میں کوئی تو ابنہیں ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں کہ بجھے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا شوق ہے، اور اس خرض کے لئے میں اپنے والدین کوروتا چھوڑ کرآیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے والدین کوروتا چھوڑ کرآیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہونے کی کوئی فضایات نہیں۔

## نمازحرم شريف ميں يامسجد شہداء ميں

بہر حال! یہ جو دقت کے تقاضے ہیں ،ان کا کا ظرکھنا ضروری ہے کہ کس دقت جھے سے کیا مطالبہ ہے ، جو حضرات عمرہ یا تج پر مکہ مگر مہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تبلیغی جاتے ہیں ،اوران سے کہتے ہیں کہ حرم شریف بھی نماز پڑھنے پر تو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا ،اور مجد شہدا ، جو بلیغی مرکز ہے ، میں نماز پڑھنے پر اٹنچاس کروڑ کا ثواب ملے گا ۔ یہ بدفہی کی بات ہے ، اس لئے کہ ایک تحف پر اٹنچاس کروڑ کا ثواب ملے گا ۔ یہ بدفہی کی بات ہے ، اس لئے کہ ایک تحف پر اٹنچاس کروڑ کا ثواب ملے گا ۔ یہ بدفہی کی بات ہے ، اس لئے کہ ایک تحف پر اٹنچاس کے حملے کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے گیا تو اس فرا سے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے یہ وقت حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لئے نکالا ہے تواب اس کواس وقت یہ کام کرنے دو ،اب اس کوحرم

ے نکال کر مجد شہداء لے جانا معقول بات نہیں ، کیونکہ یے مگل وقت کے تقاضے کے خلاف ہے ، اور کے مقاضے کے خلاف ہے ، اور کے خلاف ہے ، اور کے خلاف ہے ، اور اپنے ملک اور اپنے شہر میں آ کر بھی کر سکتا ہے ، کیکن حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپنے شہر میں صاصل نہیں ہو عتی ۔ اور طواف کرنے کی فضیلت تو اپنے شہر میں صاصل نہیں ہو عتی ۔

# شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

اب رمضان میں اعتکاف کا زماندآ رہاہے،اب سننے میں بیآیا ہے کہ بعض تبلیغی بھائی اعتکاف کرنے والوں ہے یہ کہتے ہیں کہاعتکا ف کرنے میں ا تنا تُوابنہیں، ہاہر جا کر تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حالا تکداء تکا ف بورے مال کے دوران صرف دی دن ہوتا ہے ،اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وفت اس برعمل کیا جائے ، اب اعتکاف چھڑ وا کرتبلیغ کی دعوت دینا نملو ہے،اس لئے کہاس کام کے لئے سال کے باتی دن موجود ہیں۔ای لئے ہمارے حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے بتھے کہ'' دین نام ہے ونت کے تقامضے پرعمل کرنے کا''اور میرے دوسرے شیخ حضرت مولا نامیح الله فان صاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه ' وين نام ہے اتباع كاء اپنا شو**ق بورا کرنے کا نام دین نہیں' مثلاً ہمیں ج**یاد میں حانے کا شوق پیدا ہوگیا ، <mark>ما</mark> تبلیغ کرنے کا شوق پیدا ہوگیا ، تدریس کا شوق پیدا ہوگیا ، یا تصنیف کرنے کا شوق ہوگیا، اب اینے شوق کو پورا کرر ہے ہیں، ادر پینہیں دیکھ رے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ براا ہم تکتہ ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے یہ بات ہمار سے دلوں اور د ماغول میں بٹھا دے ، آمین \_

### ہرصدمہاللہ کی طرف ہے ہے

لہٰذااگرا نے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اور اپنے معمولات میں کوئی خلل وقت کے کسی جائز نقاضے کی وجہ ہے واقع ہوتو اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا جا ہے، اور نہ بی مابوس ہونا جا ہے، نہ رہے مجھنا جا ہے کہ اس کی وجہ ہے جارا نقصان ہوگیا، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ڈیل فا کدہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جس عمل کی وجہ سے نظام الاوقات میں خلل واقع ہوا ،بعض اوقات وہ عمل زیاد ہ افضل ہوتا ہے ،اور پیمرمعمول ٹو شنے کاطبعی صدمہ اورطبعی غم ہوتا ہے ، اگر چیقظی طور پراطمینان رہتا ہے،اور ہررنج اور ہرصد مہ پرانڈتعالی کی طرف ہے اجر وثواب کا وعدہ ہے،اس لئے کداس دنیا میں ایک مؤمن کوکوئی رخج نہیں پہنچنا گرانڈ تعالٰی اس کے بدلے میں یا تواس کے گناہ معاف فرماو پتے ہیں ، یااس کے در جات بلندفر ماتے ہیں۔

ہاں! جو چیز بیخے کی ہے،جس سے ممل احتر از اور پر بیز لازم ہے، وہ بیر کہ ستی کی دحیہ ہے ، کا ،کمل کی وجہ ہے ،اوراس وجہ ہے کہ کام میں دل نہیں لگ ر ہاہے، یا اس وجہ ہے کہ دل گھبرار ہاہے، ان وجو ہات کی وجہ ہے اپنا نظام الاوقات تو ژنا یامعمول جھوڑنا خطرناک بات ہے، اور جو تخص ان وجو ہات ہے اپنا نظام الا وقات تو ڑے گا ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ کامیابی حاصل رنے والے کوتو ستی ھے لڑتا پڑے گا، اپنی کا بلی ہے بھی لڑتا پڑے گا، ول کی گھیرا ہٹ کوبھی بردا<sup>ش</sup>ت کرنا پڑے گا۔

صحابه كرام كاطرزتمل

اپنے اس طرز عمل کوسیح ٹابت کرنے کے لئے بعض مرتبہ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں،اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا،اور

دین کے اندراعلی مقام حاصل نہیں ہوتا ،اس کے بارے بیں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں ، جیسے حضرت حظلہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ،آج ہی شادی ہوئی ، اور نئ

موجود ہیں، پیسے مطرت حظلہ رسی القد تعالی عنہ ، ا می سادی ہوئی، اور ی بیوی گھر ہیں موجود ہے ، اور اسکلے دن جہاد میں جانے کا اعلان ہو گیا تو ابھی سے عنسل جنا ہت بھی نہ کریائے تھے کہ جہاد میں شامل ہو گئے ۔ اب وقت کا تقاضا

تو پرلگتا ہے کہ ابھی گھر میں نئ بیوی آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گز ارا جائے ،کیکن بیصحالی اس بیوی کوچھوڑ کر جہاد میں مطبے گئے ۔

بيرقياس درست نهيس

خوب سمجھ لیجئے! دوبا تیں الگ الگ ہیں، جن کوصحابہ کرام کی مثالوں ہیں ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعین ہو گیا تھیں نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑ ا جب کہ گھر سے نکلنا فرض میں ہوگیا تھا۔ مثلاً دشمن حملہ آ ور ہوگیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام آگئ کہ ہر خمض جہاد ہیں تک جائے، اب ہر شخص پر فرض میں خطرف سے نفیر عام آگئ کہ ہر خمض جہاد ہیں نہوالہ بین کی اجازت کی ضرورت ہیں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہیں نہ دوالدین کی اجازت کی ضرورت ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے، یہ ایک غیر معمود کی صورت حال ہے، جبکہ

وتتمن حمله آ ور ہوگیا ، اس وقت کا تقاضا ہی بہتھا کیہ جہاد میں جاتے ۔ اب اس واقعہ کواس بات پر چسا بے کرناکسی طرح منا سبٹہیں جہاں پرنکلنا فرض نیین نہیں،ای طرح اس واقعہ کی بنیادیریہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کامنہیں جلے گا، میہ ز ما وقی ہے ،کسی طرح بھی درست نہیں۔ کسی کاحق ضا نع نہیں کیا دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحافی نے اپنی ذات پر مشقت پرداشت کر ئے جہاد کیا، ما تبلغ میں نکلے، دعوت میں نکلے، لیکن دوس ہے کی صاحب حق ہ حق ضا لغ نہیں کیا۔ ابدكام برايك يرفرض تبيس تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں، جو بہت اعلی در ہے کے مقام کے ہیں جمیں ہیٹک اس بات کی کوشش تو کرنی جا ہے کہ اس مقام کا تھوڑ ا سا حصہ ہمیں بھی ایڈ تعالی عطافر ماو ہے ،لیکن ہرآ دمی پر فرض نہیں کہ اس

ھوڑا سا حصہ ہیں۔ ی اند بھای عطافر مادے یہ بین ہرا دی پر فرس ہیں کہ اس کے مطالبہ کیا جائے ۔
عمطالبہ کیا جائے ہیں نماز پڑھر ہے تھے، نماز کے دوران ایک پرندہ باغ ایک مرجبہ اپنے باغ ہیں نماز پڑھر ہے تھے، نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندرآ گیا، اورا ب وہ پرندہ باغ ہے نکلنا چاہتا تھا، عگر باغ کے تخبان ہونے کی وجبہ ہے اس نمی برندے کو داخل باغ کی وجبہ ہے کہ اس میں پرندے کو داخل باغ کی طرف چلا ہے کہ ہرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعداس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل د باہے، جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ بیرتو بڑا خلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ ہیں ، جس کی وجہ ہے نماز کی خشوع کا حق ادانہ ہوا ، اوراس

باغ کی وجہ سے میرادھیان بھٹکا ،اس کئے میں اس باغ کوصد قد کرتا ہوں۔ میددین کی مجیح تشریح نہیں

سددین میں سرس بیس

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی القد تعالیٰ عنہ نے کیا

اب اگریہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابوطلحہ رضی القد تعالیٰ عنہ نے کیا

کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے ، اور جس چز کی طرف دھیاں گیا ، اس چز کوصد قد

کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعہ ہے کوئی شخص سنتیجہ نکا لے تو ، بن کی تھے تشر تک

منیں ہوگی ، یہ تو ان کا اعلی مقام تھا کہ انہوں نے ایک لحمد کے لئے ذکر سے اور

القد سے عافل ہونے پر اپنے لئے اتی بڑی ہز امقر رفر مالی ، لہذا یہ واقعہ لوگوں

کواس غرض کے لئے تو سنایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو ویکھو کہ انہوں

نے نماز میں خشوع ہونے کو کہ تنا اہم قرار دیا ، جب وہ خشوع کو اتنا اہم سیجھتے تھے

تو ہم بھی تو پہے کریں ، اس مقصد کے لئے تو یہ واقعہ بیان کرنا در ست ہے۔ لیکن

ہونام کا بوچھ کریں ہا رہ سمدے نے دیدوں تعدیق کا در رسے ہے۔ بیر واقعہ بیان کریک یہ کہنا کہ ایسا کرنا ہرمسلمان پر فرض و واجب ہے، بیر کسی طرح بھی مزاسب نہیں ،اور یہ دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔

دین کا ہر کام وقت کے تقاضے کے تا کع ہے

للبذا جا ہے درس و تدریس ہو، جا ہے وعظ و تبلیغ ہو، جا ہے جہاد ہو، بیہ ا سب کام وفت کے نقاضوں کے تالع ہیں، دیکھنا یہ ہے کہاس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کیا نقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس وقت مجھ ہے کیا

وتعالی می طرف ہے لیا تقاضا ہے؟ القدىعای می طرف ہے اس دفت جھ ہے لیا مطالبہ ہے؟ غزوہ تبوک کاموقع ہے، ہرشخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے،اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے صحابہ کرام کو ترغیب دی جار ہی ہے، بیترغیب س کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد یں جانے کا شوق بیدا ہور ہا ہے، کین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہتم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عور توں اور بچوں کی دکھ بھال کے لئے مدیدہ منورہ میں رک جاؤ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہا دری میں، شجاحت میں، جراُت میں بہت سے صحابہ کرام سے زیادہ تنے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہاں عور توں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت راضی نہیں ہوکہ تم میر سے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جسے حضرت الدین علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے پیچھے رہے، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہ کرعور توں اور بچوں کی دکھیے ان کے کہ بھال کریں، اور جہا دکو قربان کرویں۔

# حضرت عثمان غی گوغز وہ بدرے روک دیا گیا

غزدہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کو قر آن کریم نے '' ہوم الفرقان' قرمایا، جس غزوہ میں شامل ہونے والاشخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعا کیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ہوی جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی ہیں، وہ بیار ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ تم ان کی تیار داری کے لئے رک جا کی اور جہاد میں مت جاؤ۔ اب و کھتے ! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوی کی تیار داری کے لئے جہاد سے روک دیا ، اورغر' و ہ بدرجیسی عظیم فضیلت سے بظاہران کومحروم کر دیا لیکن حقیقت ہیں وہ محروم نہیں ہوئے ، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو'' بدر بین'' میں شار فر مایا ، اور مال غثیمت میں ان کا حصہ لگایا۔

کس وقت کیا مطالبہ ہے

بہرحال! عرض بیرکرنا تھا کہ بیددین کا بڑا اہم نکتہ اور بڑا اہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے؟ دین کی بیفہم عام طور پر بزرگول کی صحبت کے بغیر پیدائنبیں ہوتی ، بلکہ آ دمی اپنے دیاغ سے اجتہاد ہی کرنا ربتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا بیر تقاضا معلوم ہور ہاہے۔

عمل یا بندی ہے کرو

خلاصہ یہ نگلا کہ نظام الاوقات کی پابندی پڑی اچھی چیز ہے، اس کے بغیر آ دمی کے اوقات تھے جنہ ہوتے ، عمر بنکار چلی جاتی ہے۔
ایکن جہاں نظام الاوقات کا ٹوٹنا کسی جائز وجہ ہے ہو، یا وقت کے کسی اہم
نقاضے کی بناء پر ہوتو اس پر کوئی غم اورافسوں نہیں کرنا چا ہے، اس لئے کہ مقصود
تو عمر کو سیح مصرف میں خرچ کرنا تھا، ایک کام میں نہیں تو دوسرے کام میں
ہوگیا۔ ہاں ایستی کا بلی اور دل کی گھراہٹ کی وجہ ہے معمول کو قضا کرنا برا
ہے، حدیث میں رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حير العمل ما ديم عليه و ان قل

لینی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بینہیں کہ جب رمضان کاا خیرعشرہ آیا تو ساری رات عبادت میں کز اردی ، اور جب رمضان گیا تو فرض نماز بھی گئی ، یہ صحیح طریقینہیں ،اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ برکت اس میں ہے کہ تھوڑ اٹمل کرو، لیکن یا بندی کے ساتھ کرو، جس کام کے لئے جو وقت مقرر کیا ہے ، جب

وہ وفت آ جائے تو وہ کام کرلو، جائے وومن کے لئے یا پانچ منٹ کے لئے کر لو، کیکن کرو ضرور۔

بہترین مثال

مہر ہے ممال میں مہال ہے۔ الارحمۃ النه علیہ فرمایا کرتے ہے کہ وہ تھوڑا عمل جس کو پابندی ہے کیا جائے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے پانی کا نکا، اب اگر خلکے کو پہندی ہے کیا جائے ، اس کی مثال ایس ہے جیسے پانی کا نکا، اب اگر خلکے کو پہنر کے ساتھ کھوا ا جائے ، اور اس کے پنچے ایک بیتر رکھ دیا جائے ، اور ایک کوئی اثر واقع نہیں ہوگا ۔ کیدا اس فیل کرنے کا کوئی اثر واقع نہیں ہوگا ۔ کیدا کی کا اس پیچر پر کہا کہ اور سال بھر تک وہ پانی ٹیکر سے ایک ایک تظر ہائی کا اس پیچر پر کہا کہ اور سال بھر تک وہ پانی ٹیکر ہے کا مالانکہ پہلے والا پانی پر ایشر کے ساتھ نگل رہا تھا، لیکن اس نے پیچر میں کوئی اثر نہیں کیا ، کیکن اس نے پیچر میں کوئی اثر نہیں کیا ، کیکن اس نے پیچر میں کوئی اثر نہیں کیا ، کیکن اس نے پیچر میں کوئی اثر نہیں کیا ، کیکن اس نے پیچر میں حورات کر دیا ۔ اس طرح جو ممل تھوڑ ا ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ہو، وہ اپنا اثر ضہ و رکرتا ہے ۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوئل ساتھ ہو، وہ اپنا اثر ضہ و رکرتا ہے ۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوئل میں قبل قبل حوالہ فرما ہے ہم سب کوئل کی قوفین عطافر ما ہے ، آ مین ۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسعر الله الرحمن الرحيم

# گناہ جھوڑ دو، عابد بن جا ؤگے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَغِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوَّمِنُ بِهِ وَ نَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ أَعْمَالِمَا مِنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصلَّ لَهُ فِي مَوْ يُّضُلُّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ الَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي السَّهِدُ الَّ سَيِّدُنَا وَنَسِّنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كِثيراً \_\_ اما بعد فعن ابيي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتَّق الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعُنَدُ النَّاسِ ، وارْصَ بمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغْنَى النَّاسِ، وَاحْسِنُ إِلَى حَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا ، وَأَجِتَ لِلنَّاسِ مَا تُجِتُ لِنَفْسِكَ ، وَلَا تُكْثِر الصَّحِكَ فَالَّ كَثْرَةَ الصَّحِكِ تُمِيْتَ الْقَلْبِ \_

(او كما قال عليه الصلوة والسلام)

### تمهيد

سایک حدیث بند. جس کو حفزت ابو بریره رضی القدتی کی عند بیان فرما 
رہے ہیں کدایک مرتبہ بی سریم صلی القد علیہ وسلم تظریف فرما ہتے ، آپ نے فرما یا
کہ میں پانچ باتیں متبہ بی سریم صلی القد علیہ وحاس نظری باقوں کو یا در کھے ، اور
کھرت ابو بریره رضی المدتعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے کہا اسا بارسول الله
حضرت ابو بریره رضی المدتعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے کہا اسا بارسول الله
گا، اور دومروں تک ان کو بینچاؤں گا، پھرآپ صلی القد علیہ وسلمی کوشش کرول
گا، اور دومروں تک ان کو بینچاؤں گا، پھرآپ صلی القد علیہ وسلم نے انگلیوں پر
گن کریہ کلمات ارش فی مائے ، ان میں سے ایک ایک کلمہ جوامع الکلم کے
اندرشامل ہے ، ہر جمد اور برکلمہ اسپتے اندر بردی جامعیت رکھتا ہے ، اگر القد تعالی
ان پرعمل کرنے کی تو آبی عطافر ماوے تو ہمارا سارا معاملہ درست : و جائے ۔
ان پرعمل کرنے کی تو آبی عطافر ماوے تو ہمارا سارا معاملہ درست : و جائے ۔
عماوت کی آور کے میں ہو گئے ؟

یہلا جملہ بیار تا دفر مایا کہ 'اِنْس الْسحارِم نکی اعند الناس' بین تم حرام کاموں سے بچوتو تم تمام لوگوں میں سب ہے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ کے جھنورا قدس سلی اہذہ بیدوسلم نے اس جملہ کے ذریعے بید حقیقت واضح فرما وی کہ فرائض و داجب سی تقمیل کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مؤمن کے لئے یہ ہے کہ وہ اپ آپ کو نا جائز وحرام کاموں سے بچائے 'فنلی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے ،اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت نزار ہے ، چاہے وہ نفلیس زیادہ نہ بچالے تو ایسا شخص سب سے زیادہ عبادت نزار ہے ، چاہے وہ نفلیس زیادہ نہ

# نفلی عبادات نجات کے لئے کافی نہیں

حضورا قدیر نسلی ابند ملیہ وسلم نے اس جملے کے ذیر احدا یک بڑی مناطقتمی کاازالہ فر مایا ہے ، و ہ کے ہم لوگ بسااوقات تفلی عمادتوں کوتو بہت اہمیت دیتے ہیں ،مثلاً نوافل پڑ ھنا ''بیج ،منا جات ، تنا وت وغیر ہ ،حالا نکدان میں کوئی ایک کام بھی ایپ نہیں جوفرض ہو، جائے غلی نمازیں ہوں ، یانفلی روز ہے ہوں ، یانفلی صدقات ہوں، ان کوتو ہم نے بردی اہمیت دی ہوئی ہے،لیکن ٹن ہول ہے بیچنے کا اور ان کوتر ک کر نے کا اہتما منہیں ، یا درکھیں کہ پنٹی عیادات انسان کو نحات نہیں ولاسکتیں، جب تک انسان گناہوں کو نہ چیوڑ ہے۔اب رمفیان الميارك كا مهيينه چل رياہے، اس ماہ مبارك ميں لوگوں كی نفل عمادات كی طرف توجہ ہوتی ہے کہ مام دنوں کے مقابلے میں زیا دہ نفیس پڑھ لیں ، تلاوت زیادہ کرلیں، ذکر وشیخ زیادہ کرلیں، بہ بھی اچھی بات ہے۔لیکن کوئی پہنیں سوچتا كەمىں نفل عبادات تو كرر بابيوں ،ساتھە ميں گناه بھى تو كرر بابيوں ،الله تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ان کے اندر مبتلا ہوریا ہوں ، دونوں کا اگرمواز نہ کریں تو پہنظر آئے گا کہ نفلی عبادات ہے جو فائدہ ہو ر ہاتھا، وہ گناہوں کے ذریعے نکل ریاہے۔

### گناہوں کی مثال

اس کی مثال ایس ہے جیسے آپ نے اپنے کرے کا ائیر کنڈیش تو چلا دیا ، لیکن دروازے اور کھڑ کیاں کھلی پڑئی ہیں ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے شعثدگ آرہی ہے ، اور دوسری طرف سے شعثدگ نظل رہی ہے ، اور باہر کی گرمی بھی اندر آر ہی ہے ، اور اس کے نتیجے میں کمرہ ٹھنڈ انہیں ہور باہے ، اور ا ئیر کنڈیشن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ای طرح آپ نے نفلوں کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا، ذکر اور تلاوت کا ائیر کنڈیشن تو نگالیا،لیکن گناہوں کی گھڑ کیاں چاروں طرف ہے تھی ہوئی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان عبادات سے جو فائدہ صاصل ہونا چاہیے تقا، وہ حاصل نہیں ہور ہاہے۔ حلال کھانے کی فکر کرو

اب رمضان السبارک میں تر اور کی پڑھنے کا کتنا اہتمام ہم لوگ کرر ہے ہیں، جولوگ نِ وقت نماز وں میں کوتا ہی کرتے ہیں، ان کو بھی رمضان میں تر اور کی کی کی میں رکعتوں میں کھڑ ہے ہونے میں کوئی تا مل نہیں ہوتا، اور رات کو سحری کے وقت تبجہ بھی پڑھ لیتے ہیں، البند انفلی عبادات تو ہور ہی ہیں۔ الکین اس محض کو یہ فکر نہیں کہ جب شام کو افطار کرنے کے لئے وستر خوان پر بیشیں گے تو وہ کھا نرات کوتر اور کی بیشیں گے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا حرام ہوگا؟ سارا دن روز ہ رکھا، رات کوتر اور کی بیشیں گے تو وہ کھا نا حال ہوگا یا حرام ہوگا؟ سارا دن روز ہ رکھا، رات کوتر اور کی بیشیں گے تو ہو کہ ان کی تبجہ پڑھے ، بیٹ کہ اس حدیث کے ذریعے حضورا قد س منی القد علیہ وسلم بیفر مار ہے اس کی فکر نہیں ، اس حدیث کے ذریعے حضورا قد س منی القد علیہ وسلم بیفر مار ہے بین کہ اصل فکر اس کی کرو کہ کوئی گناہ تم سے سرز دنہ ہو، اگر یہ کرایا تو پھر چا ہے نفلی عبادات تم نے زیادہ نہ کی ہوں ، تو بھی تمام لوگوں ہیں تم سب سے زیادہ عبادت گڑار لکھے جاؤگے۔

دونوں میں ہے کون افضل ہے؟

اس بات کو ایک مثال ہے اور زیادہ واضح طریقے پر سمجھ لیں،فرض کریں کہ ایک شخص نفلی عبد دات بھی کرتا ہے، ذکر میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے،ہر وقت اس کی تسبیم چلتی رہتی ہے،لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے زندگی تھرا کے نظی عبادت نہیں کی ،کیکن زندگی تھراس نے کوئی گناہ کہی نہیں کیا ، تا دان دونوں میں ہے افضل کون ہے؟ وہ شخص افضل ہے جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگ گزاری ،اگر چی نظی عباد توں میں اس کا کوئی خاص حصفیمیں ہے ،اس شخص ہے آخرت میں ہیں سوال شہیں ہوگا کہ تم نے نظی عبادات کیوں نہیں کییں؟ کیونکہ نظی عبادات فرض نہیں نہیں البندا انشاء اللہ وہ سید ھاجت میں جائے گا۔اس کے بر ظلاف پہلا شخص جو بیں ،لاہذا انشاء اللہ وہ سید ھاجت میں جائے گا۔اس کے بر ظلاف پہلا شخص جو اللہ عبادات میں تو بہت مشخول رہا ،لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا ، اور گناہ الی چیز ہے جس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا سے بینفل کو نظی عبادات تو کرتا رہا ، اور سے بین ہوگا کے تو نظی عبادات تو کرتا رہا ، اور یہ گناہ کا کام بھی کرتا رہا ، نتیج سے ہوگا کہ ایسا شخص بڑے خسار سے ہیں ہوگا۔ اور یہ گناہ کا کام بھی کرتا رہا ، نتیج سے ہوگا کہ ایسا شخص بڑے خسار سے ہیں ہوگا۔

#### دوعورتول كاواقعه

دو وروں ہوا تھے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سرتبہ حضورا قدس صلی القہ علیہ وسلم کی مجلس میں وعورتوں کا ذکر کیا گیا ، ایک عورت تو بہت عبادت میں مشغول رہتی ہے ، نوافل بہت پڑھتی ہے ، نوافل بہت پڑھتی ہے ، اور اپنی زبان سے لوگوں کواور خاص کر آپ نے دوسری عورت صرف فرائف و واجبات پراکتفا کرتی ہے ، نظی عبادات زیادہ نہیں کرتی ، سیکن زبان کی فرائف و واجبات پراکتفا کرتی ہے ، نظی عبادات زیادہ نہیں کرتی ، سیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے ، اور لوگوں کے ساتھ گھتگو کرنے میں خوش اخلاتی کے ساتھ پیش بڑی ہے ، اس کی پڑوشیں اس سے خوش جیں ، پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون می عورت افضل ہے؟ وہ عبادت گزار خاتون ، یا ہے پر بھیز گار میں خاتون کہلی خاتون ، کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ افتان کیکورٹ کوکورٹ کیکورٹ کوکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کیکورٹ کوکورٹ کوکورٹ کیکورٹ ک

کے مقالبے میں بدر جب نشیت رکھتی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ پہلی خاتون جہنمی ہے، اور ووسری خاتون جنتی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ وہ زبان ہے دوسروں کو تکایف پہنچاتی ہے۔

زیاده فکراس کی کریں

اس صدیث ہے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ نفلی عبادات پیٹک اعلی در ہے

کی نعمت ہے، ضرور ان وانجام دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ فکرا پے آپ کو گناہوں ہے بیانے کی کر فی حاہیے۔ رمضان المبارک میں تو الحمد ملذ،

الله تعالیٰ کی توفیق ہے روزے رکھے، تلاوت بھی خوب کی، تراوی بھی

اللد تعاق کی تویاں سے روز سے رہے ہوات میں دس کو ب ک مراز کی ہے۔ با جماعت ادا کی جمجہ جمعی پڑھی ہو جس ،اعتکا ف بھی کیا،کیکن ادھر

رمضان رخصت ہوا،ا،هر دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع ہوگئی،اب نہ آگھے کی حفاظت،نیذ بان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ حلال وحرام کی فکر،جس کا

مطلب ميه جوا كه رمضان المبارك مين جو يوخي نيكيون كي جنّ كي همي، وه جا كرلنا

دی۔ لہٰذافکراس کی کرنی ہے کہ گٹا ہوں سے بچ جا تیں ،اور گٹا ہوں سے بیچنے کا پکاعز م بھی کریں ،اور ساتھ میں القد تعالیٰ سے گٹا ہوں سے بیچنے کی تو فیق کی

وعالمجی کریں کہ یااللہ الجھے گناہوں سے بچنے کی تو فیق بھی ویدے۔

یہ بڑی خطر ناک بات ہے

یہ جو میں نے مرش کیا کہ ہمارے دلوں میں نظی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گناہوں سے بیچنے کی اہمیت اور فکر نہیں، یہ ایک ایب مرض ہے جس میں ہم سب جتلا ہیں، شاید بی کوئی اللہ کا بندہ اس سے مستثنی ہوگا۔اس لئے کہ

بعض گناہ تو ایے بیں ، جن کو ہم گناہ سجھتے ہیں ، اور گناہ سجھنے کی وجہ ہے ان ہے

نفرت بھی ہوتی ہے،ان ہے اپنے آپ و بچانے کی بچھ نکر بھی ہوجاتی ہے،
المحداللہ الیکن کینے گناہ اسے ہیں جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ، یہ بیری خطرناک
بات ہے، کیونکہ انسان بیاری کو بیاری سمجھے گا تو اس کا علاج بھی کرے گا۔
فاص طور پر شریعت کے یہ تین شعبی بیعنی معاملات ،معاشرت اوراخلا تیات
الیے ہیں ، جن پڑمل نہ کرنے کی وجہ ہے ہماری ساری کوششیں اکارت ہور ہی
ہیں ، معاملات میں طال وحرام کی فکر ،معاشرت میں طال وحرام کی فکر ،
اخلا قیات میں طال وحرام کی فکر ختی جاری ہے ،اور ان کو ہم نے وین سے
خارج کردیا ہے، زبان کی حفاظت ،آ تکھ کی حفاظت ، کان کی حفاظت کی طرف

### بدهماني كوجيموژ و

چندموٹے موٹے کن ہوں کے بارے میں تو ذہن میں سے ہے کہ بیرگناہ میں ، بس ان سے نج جاؤ، المحد ملذ، ان سے نیجے ہوئے ہیں، مثلاً اللہ کاشکر ہے کہ شراب نہیں ہے ، اللہ کے فضل و کرم سے خز برنہیں کھاتے ، اللہ کے فضل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے ۔ لیکن اور جو ہے شارگناہ ہیں، مثلاً غیبت کا گناہ ہے، اس ہے ہم نہیں بیجتے ، دن رات ہماری مجلسی غیبت سے بھری ہوئی ہیں ۔ بولی ہیں ۔ بدگمانی کا گناہ ہے، قرآن کر ہم میں ہے کہ ان مغص الطَنَ إِنْهُ "لیکن ہم لوگ دوسرے آدی کی طرف سے اسے دل میں بدگمانی لئے بیٹے ہیں، اور ہم لوگ دوسرے آدی کی طرف سے اسے دل میں بدگمانی لئے بیٹے ہیں، اور اس کو لیکار ہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ، بی نہیں ہم بھتے ، بیہ بات ذہن میں لئے کر بیٹے گئے کہ فلال شخص نے میرے فلاف یکس کیا ہوگا، اور اب اس کو ایک دوباغ ودل میں بیکالیا، بیہ ہمارا ممل "ن مفص المنظن انے" ، میں واضل ایک و دار میں بیکالیا، بیہ ہمارا ممل "ن مفص المنظن انے" ، میں واضل

ہوگیا کیکن بیاحساس نبیس کے مید گناہ ہے۔

افواه کھیلا ناگناہ ہے

وسلم نے قر مایا کہ:

ایک بے تحقیق بات ی ،اوراس کی تحقیق کے بغیر کدو وبات درست ہے

یا نہیں ،اس کوآ گے چلتا کر دیا ،اور اس کوسی اور کے سامنے بیان کر دیا ، یا افواہ پھیلا دی۔اس ممل کو کو نی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا ، حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

كُفي .. سره كَلِمُنَا الْ يُحدَّت بِكُلِّي مَا سَمِعَ

یعنی میہ بات بھی جموٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو کیجھ الٹا، سیدھا، صبح ، غلط شا، اور بلاتھنیق اس کوآ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میدگناہ ہے، مگر ہم اس کو گناہ مجھتے ہی نہیں۔

ملازمت کے اوقات پورے دے رہے ہو؟

لوگ یہ کہتے ہیں کہ القد کاشکر ہے کہ ہم حال کھار ہے ہیں ،القد کاشکر ہے کہ ہم حال کھار ہے ہیں ،القد کاشکر ہے کہ ہم حال کھار ہے ہیں ،القد کاشکر ہے کہ ہم حال کھار ہے ہیں ،القد کاشکر ہے کہ بنیں کھیل رہے ہیں ،القد کاشکر ہے کہ شراب بی سر چیمنیں کھا رہے ہیں لیکن ذرایہ تو دیکھو کہ اگر تم ملازم ہوتو کیا ملازمت کے کام میں لگایا گائیں ؟ یا ڈوفت کے کام میں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یا تہیں ؟ یا ڈوفت تم نے بیا تھا ،اور جس کے بدلے میں تہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہوت تم نے بلازمت کے کام میں نہیں لگایا ،اس کے بدلے میں جو تخواہ تم ہوگئی تو اب ان چیموں نے وصول کی ، وہ تخواہ ترام ہوگئی ،اور جب شخواہ ترام ہوگئی تو اب ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ کہنا ترام ہوگئی تو اب ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ کہنا ترام ہوگئی ،اور جب شخواہ ترام ہوگئی تو اب ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ کہنا ترام ہوگئی ،اور جب شخواہ ترام ہوگئی تو اب ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ کو کہنا تا ترام ہوگئی ،اور جب شخواہ ترام ہوگئی تو اب ان چیموں سے جو کھانا خریداوہ کو کہنا تا ترام ہوگئی ،اور جب شخواہ ترام ہوگئی تو اب ان چیموں

لہذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ جایا ٹی کہد کر مال فروخت کر ٹا

اگرکوئی شخص تا جرہ، اور اس نے اس تجارت میں کی قتم کا دانستہ یا نا دانستہ دھوکہ کیا ہے، مثلاً یا کتان میں بنا ہوا مال تھا، اس کو جا پائی کہہ کر بچ دیا تو حرام کیا، اور اس کے نتیج میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے، اور ان پیپوں سے جو کھا تا خریداوہ حرام، اب پیٹ میں حرام لقمہ جار ہاہے، طلال کا لقمہ نہیں جار ہاہے،

سٹرکھیلناحرام ہے

ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے سے جو ہزیے عبادت گر اراور تبجد گرار سے ،ان کی تبجد جس بھی ناخبیں ہوتا تھا،
اور ذکر واذ کاراور تسبیحات کے پابند سے ۔تاجرآ دمی سے ،ان کی دکان بھی تھی،
معلوم ہوا کہ وہ رات کو گھنٹوں تبجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں،
تسبیحات بھی پڑھتے ہیں ،اور دن میں جاکر'' ہے'' بھی کھیلتے ہیں،اور وظیفے اس
مقصد کے لئے پڑھتے ہیں تا کہ ہے کا نمبر معلوم ہوجائے۔ یہ تو بالکل واضح گناہ
ہے، ہرخص جانتا ہے کہ گناہ ہے۔

حجوثا سرشيفكيث بنوانا

کیکن میں ان چیز وں کی طرف توجہ دلار ہا ہوں جن کے بارے میں سے احساس بھی نہیں کہ میں یہ کوئی گناہ کا کام کرر ہا ہوں۔ مثلاً جھوٹا سر ٹیفکٹ بنوالین آج عام ہمو چکا ہے، چھٹی لینی ہے، اور و یسے نہیں مل عتی، تو کسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل مٹرفیکیٹ بنوالیا، اور اس کی بنیاو پر چھٹی حاصل کرلی، اس کے نتیجے میں

خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈائٹر سے مرتبقکیٹ بنوایا،اس کوبھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے جعوب بولا ،اوررشوت بھی لی ،اس لئے کہ متد فی التدتو اس نے یہ کام کیانہیں ہوگا، اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت کینے کا گناہ بھی کمایا، اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا ،اور بیصاحب اس گناہ کا سبب ہے۔ بیسب گنا و تو ہوئے ،اس کے ملاوہ یہ کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملی ،اس تنخواہ میں ہے اتنا حصر حرام کا شال ہو گیا۔ عبادت نام ہے بندگی کا اس بے حضورا قد س سلی القد علیہ وسلم نے ازشا دفر مایا که ` انفی المحادِ م تىكى باعىد الباير<sup>، بايي</sup>ن عمادت گر ارى **پنهيں كه آ دى رات كونوپ نفلي**س اور تہجد پڑھ رہاہے، بکہ عبوہ تے گز اری پیہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حرام کی ہوئی چزوں ہےانیان اپنے آپ کومحفوظ کر لے،اصلی عبادت گزاری پیہے،اس لئے کہ عبادت کے معنی میں بندگی ، اور بندگی کا میبلا جز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، آگر اللہ تعالٰی کی اط عت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالٰی کے سامنے محدہ تو کرلیا بلین ساتھ میں بہتھی کہدر ہے ہیں کہ میں آپ کا حکم نہیں **مانوں گا، میں وہی کروں گا جومیری مرضی میں آئے گا، بید کیا بندگ ہوئی ؟ لہذا** اطاعت بندگی کا جز واعظم ہے، اس لئے بیفکر ہونی جا ہے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اور نافر مانی میں نہ کریں۔

زبان کی حفاظت کرو خاص طور پر جوعرض کرتا ہے ، اور جس میں عام اہتلاءر ہتا ہے ، ان میں ہے ایک تو زیان کے گناہ ہیں، ایک آنکھ کے گناہ، ان دونوں گناہوں میں

ا چھے اچھے لوگ مبتلا ہیں ، جولوگ بظاہر عابد وز اید نظر آتے ہیں ، ثنقی ویر ہیز گار نظرآ تے ہیں، وہ بھی اگرا ہے گریانوں میں مندڈ ال کر دیکھیں تو بینظرآ نے گا کہوہ بھی زبان کے گناہ اور آتھے کے گناہ میں مبتلا ہیں ،البذا یہ فکر ہونی جا ہے کہ ہاری زبان ہے کوئی ایبا کلمہ نہ نکلے جواللہ تعالیٰ کوناراض کرنے والا ہو۔ایک حدیث میں حضوا قد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ماما کہ بعض اوقات انسان ائی زبان ہے کوئی کلمہ بے بروائی میں ایسا نکال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ اس کو جنت میں پہنجا و یتے ہیں۔مثلا اس نے کسی وقت کسی حذیبے کے ساتھ القد جل شاند کی حمر و ثنا کرتے ہوئے'' الحمد بند'' کہہ دیا ، یا''سبحان النته'' کہدویا، یا کوئی اور ذکر کرالیا، ایسے اخلاص اور جذیے کے ساتھ کیا کہ میرے مولیٰ نے اس کوقبول فر مالیا ،اور ای پر بیڑا یار کردیا۔ یا زبان ہے کوئی ا بیبا کلمہ کہا جس ہے ٹوئے ول کا علاج ہو گہا ،اوراس کے دل کوٹنلی ہوگئی ،اب بظا ہرتو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہ نہیں کہاتھا انیکن جونکہ اس کے ذریعے ٹو نے ول کی تعلی ہوگئی ،اور اللہ تعالی نے قبول فر مالیا،اس کی بدولت تمہار ابیز ہ پار کر دياءاور جنت من پہنجا ديا۔

# زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ

پھرآپ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کووہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا،لیکن اس ایک کلمہ کی بدولت وہ جہنم کا مشتق ہوجا تا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمہ اس کوجہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے کہ جوستر سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔ مثلاً جھوٹ یول دیا، فیبت کردی، کی کا دل تو رویا، کی کو ہرا بھلا کہددیا، جس کے نتیجے میں س کلم نے اس کوستر سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچادیا۔ جب ایک کلمہ اس صدتک گہرائی میں پہنچادیتا ہے تو بیذبان جو ہروقت سے سے کرشام تک بے مہا باقینچی کی طرح چل رہی ہے ،معلوم نہیں کہ جہنم کی کتنی گہرائی میں ہمیں ڈال دے۔ مجالس میں غیب ور نقید

ایک اور حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا که انسانوں کو اوند ھے منہ جہتم میں گرانے والی کوئی چیز'' زبان' سے زیاوہ خطر ناک نہیں ۔ لیکن کیا ہمیں اس کی پھھ گر ہے کہ اس زبان کور وکیں ، اور اس کو قابو کر لیں ، اور اس کو صلی مرضیات میں استعمال کریں ، اور الله جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں ۔ اگر مجلس میں جل شانہ کی معصیتوں اور گنا ہوں میں اس کو استعمال نہ کریں ۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو نمییت ہور ہی ہے ، لیکن ہمیں کوئی پر واہنیں ، اگر کی ہے گفتگو ہو رہی ہے ، تو بعض لوگوں کو گفتگو کے دور ان دوسروں پر تنقید کا بردا شوق ہوتا ہے ، اور اس تنقید کے نتیجے میں ، دسروں کوڈ نگ مارتے ہیں ، دوسروں کا دل تو ٹر تے ہیں ، کی میں اس کی کوئی پر واہنیں ہوتی ۔ ہیں ،کین اس محض کواس کی کوئی پر واہنیں ہوتی ۔

چہے و وہ مر پو و ارے بھائی! جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے تحقیق باتیں ہوں، ان سب سے بچو، خلاصہ بیر کدز بان کوسوچ سوچ کراستعمال کرو، وہ جو ہزرگوں نے فر مایا کہ '' مہلے تو لو پھر بولو' بید نہوز بان ہے مہا بیچل رہی ہے، اوراس کی پرواہ ٹیم ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اوراس کا نتیجہ کیا ہوگا؟اس لئے سوچ کر بولو، اور جب کی سے بات کرو تو ڈرتے ہوئے بات کروکہ کہیں ایبا نہ ہو کہ میری زبان سے اس کو تکایف پہنچ جائے، اور آخرت میں اللہ جل شائد کے

پاس مجھاس کا جواب دینایزے،اس کی فکر کرو۔لہذااین زبان کو،اپن آ کھ کو، ا ہے کا نوں کو گتا ہوں ہے بچاؤ، کیونکہ جس طرح فیبت کرنا ناجائز ہے، اس طرح غیبت سنمتا تھی نا جائز ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفرمایا'''اتق المحارم نکس اعبد الباس'' حرام کاموں ہے بچوتو تم سب

ہے بڑے عمادت گزار بن جاؤگے۔

حقیقی محامد کون؟

نفلیں پڑ ھنانو سب کونظرآ تا ہے ،اور دیکھنے والاسمحقتا ہے کہ یہ بڑا عابد و زامد آ دمی ہے، لیکن گنا ہوں ہے بینااور نکینے کی فکر کرنا ایس چیز ہے، جو دوسروں کو پیتہ بھی نہیں بیلتی ،مثلاً ول میں گناہ کا تقاضا ہوا ، اور آ دمی نے اس تقاضے کو دیا دیا، اور اس تقاضے برعمل نہیں کیا، بیا تنا پڑ اجہاد ہے جس کے بارے میں حضورا قدس صلی الندعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا' 'آلـمُحاهدُ مَنُ خاهَدَ نَفُسُهُ ''ا تنابرُ اجِهَادِ كرليا ، اوركى كوپية بھى نبيں جِلا ، اس ميں كوئى شہرت بھى نبيس ہوتی ، نہاس **میں ریا کاری کا اختال ہے، بلکہ اپنے کو بچا کے رکھنے کی فکر ہے۔** الله تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے مجھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو نیش عطا فر مائے ،آ مین۔

رمضان المهارك كروزول كے بارے ميں انتدتعالی نے قرمایا · يَاأَيُّهَا الَّدِينِ آمَنُوا كُتِبَ عِلْيُكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينِ مِنْ قَبُلِكُمُ لِعلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ الْعَرِهُ ١٨٣) اس آیت میں روز ہے کا مقصد یہ بیان فر مایا کہ تا کہ تمہار ہےا ندرتقوی

پیدا ہو، اور گناہوں ہے نیچنے کی فکر کا نام'' تقویٰ'' ہے، لبذا اس ماہ رمضان

میں بیلکر پیدا کرنی ہے، اللہ تعالی ان روز ول اور تر اوس کی برکت سے بیافکر

ہمارے ولوں میں پیدا فر مادے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوتو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچانے والے بن جا تمیں ، اور بید گلر پیدا ہو جائے کہ بید گنا ہوں سے بچنا ضروری ہے ، اگر آئکھ کی جائے کہ بید گناہ متن مبلک چیز ہے ، جس سے بچنا ضروری ہے ، اگر آئکھ کی حفاظت ، زبان کی حفاظت ، دل کی حفاظت ، زبان کی حفاظت ، کلی ، نبان کی طرف سے کیے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ آئکھ ، کان ، زبان بند کرلو

مولا ناروی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں

چئىم بىدۇ گۈش بىدۇ ئىدىنىد

گر به بینی نورِ حق ِ، برمن بحث

مولانا فرمات بین کہا پی آنکھ بند کرو، بند کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کا اہتماء کروکہ یہ آنکو ناج کز جگہ پر ندویکھے، کانوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس بات کی فکر کرو کہ یہ کان گناہ کی کوئی بات نہ سنے، جیسے گانا سننا، نیبت، جبوٹ نہ سنے، اور ہونٹوں کو بند کروکہ کوئی غلط ہات

منہ ہے نہ نگلے۔ یہ تمن کا م کرلو، یہ تمن کا م کرنے کے بعد اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس ہیں۔ یہ بات وہ خض کہدر ہاہے جس کی ساری زندگی اللہ

نتارک وتعالی کے رائے میں کڑ ری ،نورحق اس وقت نظر آتا ہے جب آ دمی اپنے آپ کوان گناہوں ہے محفوظ کر لیتا ہے ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے

اس حدیث کے اس ارشا، پر قمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

آج اس حدیث ئے ایک جملے کا بیان ہوگیا، باقی کا بیان انشاء التدکل کروں گا، امتد تعالی مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے،

آ مين

وآحر دعواناك الحمد للهرب الغلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلش اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ''قناعت''اختيار كرو

آلْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَغِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعْفُودُ وَاللّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنا وَمِن سَيِّفُاتِ آغْسَا اللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنا وَمِن سَيِّفَاتِ آغْسَالُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُشْفِيهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكُ لَهُ وِ اشْهَدُ الَّ سَبَدَنا وَسَبَّا وَ مَوْلًا نا مُحمَداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلّى اللّه تَعالَى عليه و عَلى الله عَلَيه و عَلَى الله وَ أَصْحَابِهِ وَ نَارِكُ وَسَلّمَ تَسُلِيْماً كَثِيراً \_ اما بعدفقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارْض حد مسمَ الله عَليه وسلم: وارْض حد مسمَ اللّهُ لَكَ تُكُن اعْنى النَّاسِ

تمہيد

ہزرگانِ محترم و ہرا درانِ عزیز! گذشتہ کل ایک صدیث کا بیان شروع کیا تھا، جس بیس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کون ہے جو یا نچے یا تیں مجھ سے پیکھے، اور خود بھی عمل کرے، اور دوسروں تک ان با توں کو پہنچا ہے، اور

عمل کرائے۔حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ میں بیا کام کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ نے بیہ پانچ باتیں حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمادیں ،جن میں ہے بیلا جملہ وہ تھا جس کی تشریح مِن نِهُ كُلُ مُ صُلَى أَنْ اللَّهِ الْمُحَارِمُ تَكُنُ أَعُلُدُ النَّاسِ "لَعِيْمٌ حِرَام چے ول ہے بچوتو تم سار بے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔جس کا خلاصہ یہ تھا کہانسان کےعمادت گزار ہونے کے لئے سب ہے اہم شرط میہ ہے کہ کناہوں سے پر ہیز کرے، اور تقوی اختیار کرے، اگر گناہوں ہے تؤیر ہیز نہیں کیا، اور نفلی عباد قیں خوب ہور ہی ہیں، تو محض نفلی عبادتوں کی کثر ت ہے انسان عبادت گز ارنبیں بنیآ، جب تک اس کے ساتھ ساتھو گنا ہوں کوبھی تر ک نہ کرے ،اس کی تھوڑ می ہے وضاحت اور تفصیل عرض کر دی تھی ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس پڑھل کرنے کی تو قیق عطافر مائے ، اور ظاہر نے گناہ ، باطن کے گناہ ، حقوق اللہ ہے متعلق گناہ ، معاشرت ہے متعلق گنا د، اخلاق ہے متعلق مناہ ، اللہ تعالی ان سب گنا ہوں ے نحات عطافر ہادے ، آ مین ۔

قسمت کے لکھے ہوئے پر راضی ہوجاؤ

د وسرافقرہ جواس صدیث میں ارشاد فر مایا ، وہ بدے کہ ا

وارص حاقَسَمُ اللَّهُ لَكِ نَكُنُ أَعْنَى النَّاسِ

لینی اللہ تبارک ، تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہوجا ؤ ، اگرتم راضی ہوجاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے

را کی ہوجا و ۱۰ کرم رہ کل بوجا و ہے ہو م دیا ہے میں او وق میں سب سے زیادہ عَنی بوجا وَ گے۔ پہنے تو یہ جھے لیس کہ''غنی'' کاعام طور پر تر جمہ'' مالدار'' اور'' دولتمند'' سے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور بیبہ زیادہ ہو، وہ غنی ہے، حقیقت میں 'غنی'' ہے، حقیقت میں 'غنی'' کے بعیں ہیں، بلکہ حقیقت میں 'غنی'' کے معنی ہیں، بلکہ حقیقت میں 'غنی' کے معنی ہیں '' دو شخص جو کسی دولت ہے، بیبہ ہے، امیر آ دمی ہے، البیاشخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو انتخاب کے ضرورت چیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو' 'غنی'' کہتے ہیں، ورنداصل میں ''غنی'' کے معنی'' مالداری'' کے نہیں، بلکہ اس کے اصل معنی'' عاجمت ہے جی کہ آ دمی کو کسی دوسرے کی اصل معنی'' عاجمت نہیں۔

## غني كون؟

ایک صدیت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

ایک صدیت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

اصل میں ' ' غنی' ، رو ہے ، چیے اور سامان کی کشت ہوتی ، بلکہ
اصل میں ' ' غنی' ، دو ہے ، چیے اور سامان کی کشت ہے نہیں ہوتی ، بلکہ
اصل میں ' غنی' نفس کا ' ' غنی' ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
افقد مریر' ' قناعت' ، ہوجائے ، اور اس صورت میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہو
جائے کہ بس جو مجھے لگیا وہ ہی میر ہے لئے کافی ہے ، ازبان کے دل میں
جب بید خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' 'غنی' ہے ۔ اس لئے کہ بعیہ بذات خود تو
کوئی چیز شمیں ، کیا پیپوں کو بھوک کے وقت کھالو گے ؟ نمیں ۔ یا اس کو کیڑوں کی
جگہ پیمن لو گے ؟ نمیں ۔ بلکہ بیپوں کا مقصد سے ہوتا ہے کہ آ دی کو نگ دی تہ ہو،

اس کی ضرورت پوری ہوجائے ، اور دوسروں کا متابح نہ ہو ۔ اب اگرایک آ دی

کا سارا ساز وسامان 'وجودہے ، ان سب کے ہونے کے باوجود اس کے اندر '' بے نیازی'' پیدانہیں ہوئی ، پھر بھی وہ مخص دوسر وں کا حاجت مندر ہا ، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کو'' فتی'' حاصل نہیں ۔ دوسر اشخص وہ ہے جس کی آمد نی کم ہے ، گنتی میں اس کے چیے کم ہیں ، لیکن وہ مخص دوسروں سے بے نیاز ہے ، وہ کسی کے بال کی طرف مندا فعا کر نہیں و کھتا ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا ، کسی کے چیچے نہیں پھر تا ، بیر مخص '' ہے ، اس کو'' فتی'' حاصل ہے ، الہٰذا اصل فنی دل کا فنی ہے کہ دل دوسروں سے بے نیاز ہوجائے۔

# غنى كے لئے دو چيزوں كى ضرورت

بہرحال! اس جملے میں حضورا قدس صلی اللہ طبیہ وسلم بیڑے کام کی بات ارشاد فرمارہ جمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین، وہ یہ کہ اپنی قصمت پرداضی ہوجا دُ تو ساری دنیا میں سب سے 'خیٰ' ہم ہوگے۔ اس جملے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو با توں کی تنظین فرمائی ، ایک' قناعت' دوسرے' رضا بالقضائ' تقدیر پرداضی ہونا، اگر یہ باتیں حاصل ہوجا میں تو تم سارے انسانوں میں ''غیٰ' ہوجا دُگے، پہلی بیہ باتیں حاصل ہوجا میں تو تم سارے انسانوں میں ''غیٰ' ہوجا دُگے، پہلی بات ہے' قناعت' دیراور دوڑ دھوپ بات کا نام ہے قناعت، یہ بہت اہم صفت اور زیادہ کی ہور کرنیس ، ترس نہیں ، اس کا نام ہے قناعت، یہ بہت اہم صفت ہے ، جو ہرمو من کے اندر مطلوب ہے، اور خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر مطلوب ہے، اور خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ما گئی ہے، فرمایا:

اللُّهُمَّ قَبَّعُبِي بِمَا رِرْفُتِي

اے اللہ! جورز ق آپ نے بچھے عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت بھی عطافر ما۔ اس قناعت کے بغیرانسان کوراحت اور سکون حاصل ہو بی نہیں سکتا۔ ہرخوا ہش پوری نہیں ہو سکتی

قناعت حاصل کرنے کے لئے آ دمی کو بیرسوچنا جا ہے کہ دل میں خواہشات تو ہے ثار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایسا بن جاؤں، مجھے اتن دولت حاصل ہو جائے ، مجھے کوئھی اور بنگلہ حاصل ہو جائے ، کاریں ٹل جا نمیں ، بیرسب خواہشات تو دل میں بیدا ہوتی رہتی ہیں، کیکن اس روئے زمین پر کون سا انسان اییا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ جاہے بڑے سے بڑا با دشاہ ہو، جا ہے بڑے سے بڑاولی اللہ ہو، بڑے سے بڑاصوفی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو۔ کوئی نہیں ہے جس کی ہرخواہش پوری ہو جاتی ہو، بیاتو ونیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خواہشات یوری ہوں گی، اور کچھ نہیں ہوں گی، جب ہر خواہش یوری نہیں ہوگی تواب دوصورتیں ہیں ،ایک بیر کہ یا تو ساری زندگی خواہش یوری نہ ہونے برکڑھتے رہو، اور بیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش بوری نہیں **ہوئی ، میں فلا ں چیز جاہ ربا تھا ، وہنہیں ملی ،ساری زندگی اس حسر ت اور انسوس** میں گزار دو۔ اس لئے کہ تقذیر ہے زیادہ تو حمہیں بھی کوئی چزنہیں مل علق، چاہے رو، چاہے فریا د کرو، جا ہے کڑھتے رہو، اور لوگوں کے سامنے شکوے رتے رہو، ملے گاوہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

رے رہو، ہے اور ہی بو تقدریاں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا ؤ

و ومری صورت یہ ہے کہ جو کچھٹل رہا ہے اس کوہنسی خوشی قبول کراہ ، اور

اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ ، اور قناعت اختیار کرلو، بس یمی دوصور تیں ہیں ،
لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر پر اور اس کی تقتیم پر راضی ہو جاؤ کہ تہمیں جتنا کچھ دیا
ہے، تمہارے لئے وہ بی مناسب ہے۔ البتہ جائز اور حلال طریقوں سے تدبیر
کرنا منع نہیں ، لیکن تدبیر کرنے کے بعد جول گیا ، اس پرخوش ہو جاؤ کہ ہاں!
میراحق اتنا ہی تھا ، جو بجھے میرے اللہ نے دیا ، اب اس سے زیادہ کی ہوں میں
میتلا ہوکرخود بھی پریشان ہونا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا ، اور اس کے لئے
جائز اور نا جائز طریق استعمال کرنا ہے وہ بلا ہے جس میں آج پوری دنیا ہتلا
جائز اور نا جائز طریق استعمال کرنا ہے وہ بلا ہے جس میں آج پوری دنیا ہتلا
ہے ، اور نی کریم صفی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے اس سے بچانے کی

#### جائز اور حلال ط يقے ہے اعتدال سے كماؤ

پہلی بات سے ہے کہ دولت اور پہنے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز اور حرام تد بیر نہ بو، بھہ جو طریقہ بھی پہنے کمانے کا انتقار کرو وہ حلال اور جائز ہونا چاہئے ، اور جو نچھ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات سے ہے کہ جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ ہیں گا ہوا ہے، جائز اور حلال طریقے کی نے میں منبہک ہے، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، مس ہے کہ اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، موس اتی زیادہ ہوگئ ہے کہ جروفت دل و دماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک موس اتی زیادہ ہوگئ ہے کہ جروفت دل و دماغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک مؤس کے اندر سے چیز مطلوب نہیں، چاہے دہ جائز اور حلال طریقے ہے کر رہا ہو کہ دنیا کو این اور حلال طریقے ہے کر رہا ہو کہ دنیا کو این اور حلال مطلوب ہے، میں ہو کہ دنیا کو این اور اس کے آر ہے ہو کہ دنیا کو این اور اس کے آر ہے ہو کہ دنیا کو این اور اس کے آر ہے ہو کہ دنیا کو این اور اس کے آر ہے ہو کہ دنیا کو این اور اس کے آر ہے ہو کہ دنیا کو این اور اس کر اس کے آر ہے

ہیں، بقول شخصے کہ جس تا جر کے د ماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لینتا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کوآپس میں تجارت کرتے ہوئے بستر پر لینتا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کوآپس میں تجارت کرتے ہوئے

نظراً تے ہیں، یہ حالت اچھی نہیں۔

پییوں کوخادم بناؤ، مخدوم نه بناؤ

ارے بھائی ایہ بیبہ القد تعالی نے تمہارا خادم بنا کر پیدا کیا ہے کہ تمہاری خدمت کرے، نہ رہے کہ یہ بین خدمت کرے، نہ رہے کہ یہ بیبہ تعدار مخدوم بن جائے ، اور تم اس کے خادم بن جاؤ کہ بیس کس طرح اس کو رکھوں ، کہاں خرچ جاؤ کہ بیس کس طرح مزید بیبہ بیدا کروں ؟ ہم نے الٹا معاملہ کر لیا ہے کہ وہ بیبہ بیدا کروں ؟ ہم نے الٹا معاملہ کر لیا ہے کہ وہ بیبہ بیدا کروں ؟ ہم نے الٹا معاملہ کر لیا ہے کہ وہ بیبہ بید جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔ اب اس بیبے کے بیجھیے اپنی جان بھی جارتی ہے، حملت بھی خراب ہور ہا ہے ، دین بھی خراب ہور ہا ہے ، لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہور ہا ہے ، لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہور ہے ہیں ، اور دن رات یہی قرب ہور ہا سبق آ موڑ واقعہ سبق آ موڑ واقعہ

شیخ سعدی رحمة الته علیہ نے'' گلتان' میں اپناایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرجہ سفر پر تھا کہ ایک شہر میں ایک تاجر کے گھر میں مقیم ہوگیا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کا گھر بھی عالیشان تھا، اور اس میں ونیا کی ہر چیز موجودتگی۔ جب دستر خوان پر کھانے کے لئے جیٹے تو بات چیت شروع ہوئی، اس تاجر کی عمر تقریباً • عمال تھی، میں نے اس تاجر ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت نے تواز ا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ میں نے ساری ونیا میں گھوم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جھے بہت کچھے عطافر مایا، لیکن میں ہے۔

ہوں،اس کے بعدانی بقیہ زندگی اینے وطن میں گزاردوں گا، میں نے پوچھا کدوہ آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تاجرنے اس آخری چکر کی تفصیل یہ بتائی کہ میں ایران ہے گندھک فرید کرچین جاؤں گا، وہاں ہے چینی برتن فریدوں گا، وہ برتن روم میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور روم سے رہم خرید کر ہندوستان میں فروخت کرون گا، اور ہندوستان ہے لو ہا خرید کر حلب میں فروخت کروں گا،ادر صب کا آئینه خرید کریمن میں فروخت کروں گا،اوریمن سے حیا درین خرید کراران میں فروخت کروں گا، اور اس کے بعد سفر چھوڑ کر ا یک دکان میں بیٹھ کر اقساز ندگی گڑ اردوں گا،اس کے بعد اس نے شیخ سعدی ہے کہا کہتم بھی تو کہو بتم نے جوسفر میں ویکھا شاہواس کے بارے میں بتا وُ ، پینخ سعدی نے کہا کہ بددوشعری لو: آل شنیدستی که در صحراتم غور بار سالارے بیفتاد از ستور گفت جشم تنگ دنیا دار را یا فیاعت یہ کند یا خاك گی،

کہ تم نے بیہ قصہ سنا ہے کہ خور کے صحراء میں ایک مردار اپنے خچر پر سامان لے جار ہاتھ، خچر نے اس تا جر کو نیچے گرایا، وہ تا جرمر گیا، اور تجارت کا ساراسامان جنگل میں بیڑارہ گیا، وہ بمھراہوا سامان زبان حال ہے یہ کہدر ہاتھا

سارا سمامان بھی بال پر ارہ میا، وہ سرا، وہ سمامان رہانِ جاں سے میہ جدر ہو تھا کہ دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستنہیں۔ ( مکتان سعدی، ص۱۲۰)

انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے

ہے۔ شخ سعدیؒ کے بیا شعار در حقیقت ایک حدیث کامضمون ہیں،جس میں

### نی کریم صلی الله علیه وسلم نے میدارشا دفر مایا که

لو كمان لابن آدم واديماً من دهب لا بتعي ال يكول له واديمان، ولو كال له واديال من دهب لا بتعي ال يكول له ثالثاً ، ولا يملأ حوف ابن آدم الا التراب

" اگراہن آ دم کوسونے ہے بھری ہوئی ایک دادی مل جائے تو وہ جا ہے گا کہ میرے پاس سونے کی دو دادیاں ہوجا کمیں ،اور اگر دو دادیاں سونے ہے بھری ہوئی مل جا کمیں تو وہ جا ہے گا کہ مجھے تیسری دادی مل جائے ،اور این آ دم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر کتی ،اس کا پیٹ ہر وقت خالی رہتا ہے ، اور کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اندراور آ جائے ،اور آ جائے ،اور یہ پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ،اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگ تب وہ بھرے گا ،اس ہے پہلے قاعت حاصل نہیں ہوگ ۔

#### حرص وہوں چھوڑ دو

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہ اگر راحت چاہتے ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ یہ کہ جائز اور طال طریقے ہے جو کچھے خل رہاہے، وہ الحمد لقد میرے لئے ایک نعت ہے، جھے زیادہ کی ہوئ نہیں۔ ایک بہت بڑا فقنہ جو ہمیشہ ہے گہے، لیکن آج یہ فقنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص و ہوں ہے، مثلاً بہ حرص ہے کہ فلال نے پاس جیسا بنگلہ ہے، میرے پاس بھی ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ولی گاڑی ہو، فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ میں اس ہے بھی آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھنے کی دوڑگی ہوئی ہے، اگر فرض کرو کہ اس دوڑ کے باو جو دحال وحرام کی فکر ہے، تب بھی اپنے دل کا سکون تو اس
دوڑ کے نتیج میں غارت کے ہوئے کہ جھے اورال جائے ، اورال جائے۔

اب سوال بیہ کہ قناعت کیے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں فر مایا
کہ دنیا کے معاملات میں اپنے ہے او نچے آ دمی کومت دیکھو، بلکہ اپنے ہے
نیچے آ دمی کو دیکھو، اس نئے کہ اگر اپنے ہے او نچے آ دمی کو دیکھو، بلکہ اپنے ہے
دل میں بید سرت رہ بی کہ انچھا اس کے پاس الی گاڑی ہے، میرے پاس
بھی الی گاڑی ہونی چ ہے ، اس کے پاس الیا مکان ہے، میرے پاس بھی
ایسا مکان ہونا چا ہے ، اس کے پاس الیا مکان ہے، میرے پاس بھی
جب تم اپنے سے نیچے آ دمی کو دیکھو گے تو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا
جب تم اپنے سے نیچے آ دمی کو دیکھو گے تو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا
جب تم اپنے سے نیچے آ دمی کو دیکھو گے تو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا

، بول ہے، م میر موبوقت نہ میر کی میر کی حرف پوسٹ پوسٹ کا مصاف ہے، اور میراس حالت میں زند کی کز ارر ہاہے، مجھے تو القد تعالیٰ نے بہت پکھیفواز ا ہے، مجھے تو اس کاشکر اوا کرنا چاہئے، میر وینے سے انسان کے اندر'' قناعت'' پیدا

حضرت ابن عونٌ كا دا قعه

ہوگی۔للبذااہے ہے کمتر کودیکھا کرو۔

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابن عون رحمۃ التدعلیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں میرا دولتمندوں اور مالداروں کے ساتھ اٹھنا مبٹینا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ'' فلم اراکشر ھامنی'' یعنی مجھ سے زیادہ کوئی تمکین

بیٹھنا تھا،اس کا نتیجہ بیتھا کہ''فلم ارا کثر ھامنی'' یعنی مجھ سے زیادہ کوئی مُمکین نہیں تھا،اس لئے کہ میں جس شخص کود کھتا،اس کا کپڑ امیر ہے کپڑ ہے سے اجھا ہے،اس کا کھانا میر ہے کھانے ہے اچھاہے،اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میر ہے سواری ہے انچھ ہے، اس لئے میں ہر وقت دل میں پریشان اور تمکین رہتا، پھر بعد میں میں نے نقراء اور خریوں کی مجالست اور ان کے پاس اٹھنا بیشانا اختیار کیا تو ''فاسر حت' 'جھے آ رام 'ل گیا، کیوں؟ اس لئے اب میں بید کھتا ہوں کہ ہر شخص مالی اعتبار ہے جھے ہے کمتر ہے، اور بید دیکھتا ہوں کہ میرا مکان ان کے مکانات ہے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری ہے انچھی ہے، میر ہے کپڑے ان کے کپڑ وں سے اچھے ہیں، اب میں اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ججھے ان سب کے مقابلے میں انچھی صالت میں رکھا ہے۔

#### ونيا كامهنگاترين بازار

ارے بھائی! اگرتم اپنے ہے او پر دیکھنا شروع کرو گے تو او پر والوں کی
کوئی حداورا نتہا بی نہیں ہے۔ اک مرتبہ میں امریکہ میں گیا، امریکا کے شہرلاس
اینجلس میں ایک باز ارہے ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید نیا کا مہنگا ترین باز ارہے ،
اینجلس میں ایک باز ارہے ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بید دیا کا مہنگا ترین باز ارہے ،
اس باز ارمیں میرا جاتا ہوا ، میر ہے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا ،
اور کہا کہ بید دکان ایس ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیا ، کی قیمتیں تصور ہے
بھی زیادہ میں ، مثلا یہ موز ہے جو سامنے رکھے ہوئے میں ، ان کی قیمت
کری ، جادر ہے ، اور یہ روٹ میں ہزار ڈالر کا ہے ، ہمارے حساب سے بارہ
کری ، بلکہ بیمشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر کس قتم کا ، کس ڈیز ائن کا اور
کرتا ہے ، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس ، پیاس بڑار ڈالر الگ چار یک

گے،اس طرح ایک موٹ جوآپ سرے لے کریا وَں تک مِبنیں گے بچاس ،ساٹھ بزارڈ الرمیں تیار ہوگا۔

شنراده حيارليس ادر د لى خواېش

اوراں مخص سے لباس کے بارے میں مشورہ لینے کے لئے مہینوں پہلے

وقت لیما پڑتا ہے،اور برطانیہ کے شمزادہ چارلیس نے اس سے وقت مانگا تو دو .

مہینے بعد کا وقت ملا ، اب وہ شمر اوہ چارلیس دومہینے تک تکلیف میں رہا ، اس لئے کہ اس کا دل جا ور ہا ہے کہ اس سے ملاقات کی فضیلت مجھے حاصل ہوجائے ،

اور پھر اس کے مشورے سے تیار کردہ سوٹ میں بھی پہنوں، اور پیے خرچ کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری

کرنے کے لئے بھی تیار ہے، تین اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری نہیں ہور ہی ہے۔ یہ بھی دولت خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اب اس کو دیکھو، اور سوچو کہ میں اس طرح لباس تیار کرا کر پہٹوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری

دیھو، اورسو چو لہ یں اس حرب کہا ہی تیار کرا ہم پہوں، بیجہ یہ ہوہ کہ ساری زندگی حسرت میں گزرجائے گی، لیکن بیدخواہش پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگرتم مصرف میں میں میں شرع کے سے جس سے کی کے نہیں

پے سےاو پر دیکھنا شر دع کرو گے تواس کی کوئی حدثہیں۔ کے ساتھ

کس طرف دیکھو گے؟

جس بازار کامیں بیرواقعہ بتار ہاہوں ،ای بازار ہے دومیل کے فاصلے کے اور بازار میں یہ منظر بھی دیکھا کہ وہاں پرلوگ ٹرالیاں لیے کر حارے

پرایک اور بازار میں بیہ منظر بھی دیکھا کہ وہاں پرلوگ ٹرالیاں لے کر جار ہے میں، اور کوکا کولا،اور پینیں کولا کے خالی ڈیے جمع کررہے میں،اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ یال رہے میں،اور رات کوسوتے وقت ای ٹرالی میں

ے ایک کمبل نکالا ، اور رائے کے کنار بےٹرالی کھڑی کی ، اور وہیں فٹ پاتھ

پر سر دی میں سو گئے۔اب بتا ؤ! اُوھر دیکھو گے؟ یا اوھر دیکھو گے؟اگر اُدھر دیکھو

گو تہمارا پیٹ بھی نہیں مجرے گا، بھی تہماری آنکھ سرنہیں ہوگی، بھی تہمیں
آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو
گے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلوے آشیشن
کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزاررہے ہیں، اللہ نے جھے تو راحت اور آرام
والا مکان عطافر مایا ہے، اس سوچ کے نتیج میں اطمینان اور سکون عطا ہوگا۔
اس لئے حدیث شریف میں صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ
دین کے معاطم میں اپنے ہے اعلی کو دیکھو، اور دنیا کے معاطم میں اپنے سے
کمتر کو دیکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیدا ہوگا، اور قناعت پیدا ہوگا۔

# حرص وہوں انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت سے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہوں
کی آگ لگ جاتی ہے تو بھر اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی، بھریہ ہوں
انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل پکھنہیں ہوتا، اس لئے حضور اقد س سلی اللہ
علیہ وسلم نے بمیں بید عاسکھائی، ہم سب کو بید عا مائٹی چا ہے، اگر عربی الفاظ
یا دہوجائے تو بہت اچھاہے، ور نہ اردوش ہی یا نگ لیا کریں، وہ دعا بیہ نیا
اللّٰهُ ہُمّ فَبِعُنی بِمَا رَزَفُتَنِی وَ احْلُفُ علی کُلَ عالِیہِ آئی مدٹ سَحَیْرِ
اللّٰهُ ہُمّ فَبِعُنی بِمَا رَزَفُتَنِی وَ احْلُفُ علی کُلَ عالِیہِ آئی مدٹ سَحَیْرِ
عطافر ماد بیجے ، اور جونعتیں جمھے حاصل نہیں ہیں، ان کے بدلے میں جمھے اپنی
طرف سے جو میر سے حق میں بہتر ہووہ عطافر ما ہوسکتا ہے کہ میں جس چیز کی
خواہش کرر ہا ہوں، وہ میر سے حق میں نہی میں اسب نہ ہو، مناسب نہ ہو، کیکن آ بیا ہے۔
فضل وکرم سے جو ہمیں عطافر ما کمیں گئے ، وہی میر سے حق میں مناسب بوگا،

وہی مجھےعطا قرمادیں۔

ایک خوبصورت د عا

ایک اور دعاحضورا قدس طی الله علیه وسلم نے یہ سمائی کہ:

اَلَهُ مَّ مُسَارِ وَفَسَنَ مِمَّا اُحِبُ فَاحُعلُهُ فُوْةً لِي فِيْمَا تُحِبُ ،

وَمَا رَوَيُتَ عَنَى مِمَّا اُحِبُ فَاحُعلُهُ فَرَاعًا لِي فِيْمَا تُحِبُ ،

کیا جیب وغریب دعاحضورا قدس طی الله علیه وسلم نے مانتی ہے، قرمایا کہ اے الله! جیری پندیدہ چیز جوآپ کے اس چیز کوان کا مول کا ذریعہ بناد ہے جوآپ کو پند ہیں۔ اور میری پندیدہ چیز جوآپ کی پند نے جھے جھے فی دی تواس کے جرآپ کی پند کے جمعے فی میں مکنا، بہر حال! قناعت کے بغیراس دینا میں راحت حاصل نہیں ہو عی ۔

کے بغیراس دینا میں راحت حاصل نہیں ہو عی ۔

کے بغیراس دینا میں راحت حاصل نہیں ہو عی ۔

دولت نے بٹے کو باپ سے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ طبیہ ہے سا کہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے، ان کا ایک کاروبار کرا ہی میں تھا، ایک ممین میں، ایک سنگا پور میں، ایک بنکاک میں تھا، کی شہروں میں فیکٹریاں گئی ہوئی تھیں، ایک بنگا کور ہا ہے، ایک بنگا کہ میں کام کررہا ہے، ایک ممینی میں کام کررہا ہے، ایک ممینی میں کام کررہا ہے، ایک دن ان سے بوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات کواتے مال ہو گئے ہیں، گویا کہ ایک جیاروبار میں کمن گویا کہ ایک جیاروبار میں کمن

ہے، اور باپ اپنے کاروبار پس کمن ہیں، سالہا سال سے باپ نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، اور پیسوں کی گنتی میں رکھی ، اور پیسوں کی گنتی میں روز اضافہ ہور ہا ہے۔ ارے بھی کی! جن پیسوں کے نتیجے میں انسان کو اپنی اولا دے، اپنے باپ سے ملنے کی نتمت نصیب نہ ہو، ایسا پیسے کس کام کا؟ اولا و کا قرب بڑکی نعمت ہے۔ اولا و کا قرب بڑکی نعمت ہے۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه قر آن كريم ميں ايك كافر كا واقعہ بيان كيا ہے، جو بڑا كثر قتم كا كافر تھااور ہم نے اس كوكيسى نعمتوں بے نواز اتھا، فرمایا

وَ حَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ، وَبِيْنَ شُهُودًا (سنة ١٣٠١٠)

یعنی ہم نے اس کو مال بھی ہے انتہا دیا تھا، اور اس کو اولا دبھی دی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ جس ہے معلوم ہوا کہ اولا دکا پاس موجود ہونا میداللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے، اگر انسان کے پاس روپیہ بیسے تو ہولیکن اولا وقریب شہوتو ان چیوں کا کیا فاکدہ؟

ال مقدار برراضی ہوجاؤ

اس لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ اگرتم سیجے معنی میں مالداری چاہتے ہوتو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس مقدار پر راضی ہو جاؤ جواللہ جل شانہ نے تمہاری قسمت کے حساب ہے تمہیں عطافر مادی، تو پھر انشاء اللہ راحت اور آرام میں رہو گے، اور پھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور نہ کسی کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں گی، اور تم سیرچٹم رہو گے۔ کیکن اگرتم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو گے تو پھر ہزار ہاتھ یاؤں مارتے رہو، اور دل ہیں تمکین

مجى ہوتے رہو، بھى بھى دل كاغنى حاصل بيں ہوگا، جواصل مقصود ہے۔

میرے بیانے میں کین حاصل منخانہ

خلاصہ بیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو باتوں کی تا کید فرمائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضا بالقصناء کی ، آج مختقر آ'' قناعت'' کے بارے میں عرض کر دیا کہ اپنے تمام معاملات میں جائز اور طلال طریقتے ہے جو کچھ حاصل ہور ہاہے، اس پر خوش ہو جاؤ، دوسروں کی

معن سریے سے بو چھا جا ہی ہورہاہے، آن پر موں ہو جا و، دومروں می طرف مت دیکھوکہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ اربے بھائی! دوسرے کا معاملہ وہ جانے، تمہارا معاملہ تم جانو، تم اس فکر میں کیوں بڑے ہو کہ دوسرے کے

وہ جائے، تمہارا معاملہ م جانو، م اس فقریش <u>یون پڑے ہو کہ دوسرے کے</u> اس کا یہ د

بالكياب؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت، بڑامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پڑمل کرے تو اس کو بڑا سکون حاصل ہو حائے ،فرماتے ہیں:

> جھ کواس سے کیا غرض کس جام میں ہے گئی ہے میرے بیانے میں لیکن عاصلِ میخانہ ہے

جھے اس سے کیا غرض کہ کس کے گلاس میں کتنی ہے، ہاں جھے جو پکھے ملا ہے، وہ میرے لئے حاصل میخانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جھے عطا فر مایا ہے ، در حقیقت وہی میرے لئے کافی ہے، قناعت سے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوجا ؤ، اور اس کو اپنے لئے نعت سمجھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر اور اکرو،

اور دومروں کی طرف دیکھ کرحرص وہوں میں مبتلانہ ہو۔

# تجارت كوتر في دينا قناعت كے خلاف نہيں

یباں میں ایک اور وضاحت کردوں ، وہ یہ کہ لوگ بعض ا**وقات** قناعت'' كا مطلب به تبجه بیٹھتے ہیں ،اوراس ساری ٌفتگو کا بہ نتیجہ نکا لتے ہیں کہ جو مخص تا جر ہے اس کو آ گے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے ، **تناعت کا مقصد پنہیں، میں نے تین الفاظ استعال کیے، ایک بیاکہ مال کمانے** . طریقه جائز ہو، دوس ہے وہ مال حلال ہو، تیسرے یہ کداعتدال کے ساتھ ہو، ي ليحضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے قر مايا'' أخسِلُوا في الطَّلْب وَ تَوَسَّكُوُا غَلَيْهِ '' للبندااعتدال كامطلب بيه ہے كہ دنیا كمائے كواہنے او پرسوار ندكرو، مال کے خادم نہ بنو،اب اگرا بیک شخص جائز طریقے ہے اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھار ہاہے،تو شریعت نے اس پر نہصرف میر کہ یابندی عا کنٹہیں کی ، بلکہ بیٹل قناعت کے بھی منافی نہیں ۔لیکن اگر کو کی شخص اینے کاروبار کو ناجائز اور حرام طریقے ہے بڑھار ہاہے، وہ تو بالکل بی حرام ہے، دوسرا یہ کہ اگرچہ ناچائز کا ارتکاب نہیں ہور ہاہے، کیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہ دن رات مال بڑھانے کے علاوہ کوئی اور قکر بی نہیں ہے ، بااس کارویار لے متیج میں دوسروں کے حقوق پا مال ہورہے ہیں ، ریکھی اعتدال ہے بڑھنے **ں داخل** ہے، تبسر ہے یہ کہ آ دمی اس کارویا رمیں ایسامشغول ہوگیا ہے کہ اب س کوکسی دینی محفل میں جانے کی فرصت نہیں ، دین کی بات سکھنے کی فرصت نہ**یں،کسی اللہ والے کے یاس جاکر ہیٹھنے کی فرصت نہیں، یہ بھی اعتدال ہے** خارج ہے،اور قناعت کے خلاف ہے۔

بہرحال!اعتدال کے ساتھ، جائز طریقے ہے دنیا کماؤ،اور جو ملے اس

پرراضی رہو، بس ای کا نام قناعت ہے، اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کو

قناعت كى دولت عطافر مائے ، آمين \_

وآخر دعوانا ال الحمد لله رت الغلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات جلد نمبر: ۱۹

#### بسمر الله الرحمن الرحيمر

# الله کے فیصلے برِراضی ہوجا وَ

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْعُيسَا وَمِنْ سَيِّنَات اعْمَالِاً مَنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ الشَهَدُ اَنَ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ الشَهَدُ اَنَ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ الشَهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَسَبّا وَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى مُولًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ مَصلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله مَوالله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِل الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِل الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِل الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِلَى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِلَى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّه مِلَى الله عليه وسلم: وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنُ النَّهُ مِلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ مُنْ النّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى النّه عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى النّه عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلْكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَالْهُ عَلَه

تمهيد

پیالیک محدیث ہے جس کا بیان گذشتہ دو تین روز سے چل رہا ہے، جس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جملے ارشاد فر مائے ، اور ہر جملہ ایک مستقل نفیحت پر مشمل ہے، پہلا جملہ بیار تا وفر مایا اِتّن الْسَخارِم نَکُنُ اَعْبد السّاسِ ۔ گنا ہول ہے، پہلا جملہ بیاری و نیا ہیں سب ہے زیادہ عبادت گر اربن جاوگے ۔ دوسرا جملہ بیار شاوفر مایا وَارُضِ بِسَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكُ نَكُنُ اَعْمی اللّٰهُ لَكُ نَكُنُ اَعْمی اللّٰهُ لَكُ نَكُنُ اَعْمی اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُ نَكُنُ اَعْمی اللّٰهُ اللّٰهُ لَكُ نَكُنُ اَعْمی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

#### اس كا ئنات ميں تين عالم ہيں

اس جملے کا دوسرا پہلو''رضا ہالقعناء'' ہے، یے مرف مال و دولت ہی کے معاطے میں نہیں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے واقعات پیش آتے ہیں، ان سب میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا''رضا بالقعناء'' ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس جس خوشی ہی خوشی ہی خوشی ہی تو تی ہے، رخ کا وہاں نام نہیں، تکلیف کا وہاں گزر منبیں، تکلیف کا وہاں گزر منبیں، وہ عالم جنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوعطا فرمائے، آمین ۔ودسراعالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، رخ ہی رخ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، وہ ہے عالم جہنم ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس میں صدمہ ہے، وہ ہے عالم جہنم ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس ہی جس نے بتاہ ہیں رکھے، آمین ۔ ان دونوں کے درمیان یہ 'عالم دنیا'' ہے ، جس

میں خوشی بھی ہے، رنج بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کا نئات میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کوخوشی ہی خوشی ملی ہو، صدمہ نہ ملا ہو، یا جس کو صدمہ ہی صدمہ ملا ہو، خوش نہ فی ہو، بلکہ دنیا میں دونوں چیزیں ملی جلی جلتی ہیں۔ رخج اور تکلیف ضرور بہنچے گی

البدااس و نیایس ایے واقعات الاز ما چیش آنے ہیں جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گے ، جن سے انسان کو صدم اور رخ پنچ گا ، تکلیف پنچ گی ،
الکین اس تکلیف کے نتیج میں جا ہے آدی روئے ، چا ہے اظہار رخ کرے ،
الکین اس کا دل اس بات پر راضی ہوکہ اللہ تعالیٰ نے میر سے لئے جو فیصلہ کیا ہے ، وہ فیصلہ برحق ہے ، اگر چاس ہے ، مجھے تکلیف پنچ رہی ہے ، اس کا نام "رضا بالقضاء" ہے ، مثلاً کوئی بیاری آئی ، اب اس بیاری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے ، صدمہ بھی ہے ، آ ہ بھی منہ سے نکل رہی ہے ، رونا بھی آر ہا ہے ، لیکن ول اس بات پر مطمعین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیاری بھیجی ہے ، ان کا فیصلہ بر حق ہے ، اس کا فیصلہ بر حق ہے ، بھے کوئی شکایت میں ، اس کا نام "رضا مالفصاء" ہے ، جو مطلوب ہے۔

#### ول میں شکایت نہ ہو

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاوے کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آٹھ ہے آنوجاری ہیں، ول میں صدمہ ہور ہاہے کہ بین محدمہ ہور ہاہے ، لیکن ہم چونکہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی ہیں، لہذا ہم وہی کہیں گے جواللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لہذا "رصا مالقصا" میں دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ صدمہ بھی ہے، آنو بھی بہدر ہے ہیں، تکایف بھی ہور ہی

ہے، کیکن دل القد جل ٹی نہ کے فیصلے پر مطمئن ہے کہ اس نے تقدیر میں جو پکھا

الکھا تھا وہ برحق تھا، اور حَمت کے عین مطابق تھا، یہ ہے '' رضا بالقصاء'' اللہ

تعالی ہم سب کو عطافر ماد ہے، آمین۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب

انسان کوکوئی تکلیف پنچ تو وہ یہ کہنا شروع کردے کہ یہ مصیبت جھے پر ہی کیوں

آئی ؟ ایسا میں نے کوان ساگناہ کرلیا جس کی پاداش میں پکڑا گیا۔ العیافر باللہ۔

اس قسم کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ در حقیقت بے صبری ہے، اور

اللہ تعالیٰ کی نقد ر پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو پناہ مائکن چاہئے، اور کھی

ایسا جملہ زبان پر نہیں ان جائے۔

ایسا جملہ زبان پر نہیں ان جائے۔

روٹے کی اجازت و بیری

ریتواللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ باو جود کیدان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں مصیبت اور تکلیف پر رونے کی اجازت و رکھی ہے، ور نداللہ تعالی بی تھم بھی و سے کتے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے، اور اسی میں تمہارے لئے خیر ہے، اور اس پر تمہیں رونے کی اجازت نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری سے باخر میں، اور جانے میں کہ اس بندے کو ہماری حکمتوں کا پید نہیں ،انبذا اگر یہ رور با ہے تو رونے دو، بلکہ فر مایا ہم رونے پر اور ول کے صدے پر تمہیں اجر بھی دیں گے، بس ایک بات کا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے فیصلے پر اعتراض نہ کرنا، شکاعت نہ کرنا۔

جوالله کی مرضی و بی میری مرضی

ای واسطے حضرت والون معری رحمة الله عليه کے بارے مل اكسا ب

کہان ہے کئی نے یو چھا کہ حضرت! کیسے مزاج میں؟ جواب میں فر مایا کہاس تخف کا کیا مزاج ہو تھتے ہو کہ اس کا نئات میں جو پکھے ہور ہاہے اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے، لینی اینے بارے میں فر مایا کہ جو کچھ کا نتات میں ہور ہا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہور ہاہے، اس لئے مجھ سے زیادہ خوشی میں عیش و آرام میں کون ہوگا؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آج تک سیخص کے بارے میں نہ بیانا اور نہ بیرد یکھا کہ ہرکام اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہو، یہاں تک کہ انبیا علیہم السلام کے ساتھ بھی ایہانہیں ہوا کہ جوانبیاء کرام نے جایا ہووہ ہوگیا ہو، آپ کے ساتھ پدیکیے ہوگیا؟ جواب میں حضرت ذالنون مصری رحمة القدعلیہ نے فر مایا کہ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی رضی میں فٹا کر دیا ہے ، لیعنی جومیر ہے مولی کی مشیت ، وہ بی میری بھی مرضی ، میرے مولیٰ نے جو فیصلہ کردیا ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، بس اب کا سُنات میں جو کچھ مور باہے وہ میری مرضی کے مطابق مور باہے، اس لئے کہ میری مرضی وہی ہے جواللہ کی مرضی ہے۔

حفرت خفر سے ملاقات كا حكم

بھائی! اگرانسان القد تعالی نے فیصلے پر راضی ہوجائے تو اس سے زیادہ راحت کا کوئی اور کا منہیں۔ اب سوال سے ہے کہ القد تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کیوں ہوجائے؟ جبکہ بظاہروہ فیصلہ دیکھنے ہیں برااور تکلیف دہ معلوم ہور ہاہے، اس کی وجہ القد جل شانہ نے سور ۃ الکہف میں بیان فرمادی، جہاں حضرت موکی علیہ السلام اور حضرت خصر علیہ السلام کی طلاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس طاقات کا سبب بیہ ہوا کہ کی شخص نے حضرت موکی علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔

اس وقت روئے زین پرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت موئی علیہ السلام پیغیر تھے، اور پوری روئے زمین پرآپ کا مقام سب سے اعلی تھا، اس لئے انہوں نے امہد دیا کہ ' سب سے بڑا عالم میں ہوں' اس لئے کہ پیغیر سے بڑا عالم میں ہوں' اس لئے کہ پیغیر سے بڑا عالم میں ہوں' اس لئے کہ کامیہ جواب پسندئیس آیا کہ انہوں نے اپنی آپ کوسب سے بڑا عالم کہد دیا، اور ساتھ میں ان کو تنبیہ رنی مقصودتھی کہ ملم کا معاملہ الشاتعالی کے حوالے کرنا چا تھا، اور بیاں بہن چ ہے تھا کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون بڑا عالم ہے، اللہ تعالی بی بہتر جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ ہم تہمیں ایک تعالی ہی بہتر جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ ہم تہمیں ایک اللہ تعالی میں بین جاتے ہیں۔ وقع سے زیادہ علم رکھتا ہے، چنا تی حضرت موکی علیہ السلام کوحفر سے خصر علی السلام کے پاس جمیح دیا۔

## حضرت موی علیدالسلام کا خاموش ندر ہنا

اور ریتکام دیں کے چودن ان کے پاس رہو، اوران کی صحبت حاصل کرو،

اب حضرت خضر سیدا سلام نے حضرت موٹی علیدالسلام پر پابندی لگادی کداگر
میرے ساتھ رہنا ہے قو خاموش رہنا ہوگا، میرے ہے کوئی سوال کرنے کی
اجازت نہیں، حضرت موٹی علیدالسلام نے آپ سے وعدہ کرلیا کداچھی بات
ہے، مگر جب ان کے ساتھ سفر پر چلے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیدالسلام جوکام
کررہے ہیں وہ الٹا کررہے ہیں، چنانچدر یا پار کرنے کے لئے کشتی میں ہیٹھے تو
اس کشتی کے تیختے نکال دیے، حضرت موٹی علیہ السلام پیغیر تھے، آپ سے
عاموش نہیں رہا گیا، آپ نے فرایا: لَقَدُ حنن شَبْنًا اِمْرُ الا کہ میں نے تو پہلے
عاموش نہیں دہا گیا، آپ نے فرایا: لَقَدُ حنن شَبْنًا اِمْرُ الا کہ میں نے تو پہلے
تم نے ایک مجیب چیز کرلی) حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے

ہی کہ و ما تھا کہ خاموش رہنا ، بیکھ مت بولنا ، جب تک میں نہ بتا ؤں ، حفزت موى على السلام في كما كراجها معاف كردو لا تُواحدُن مما سينتُ ولا سرُ هِلَقُنْ بِي مِنْ الْمُرِي عُسْرًا (سكهد ٢٧٠) (مير بي يجو لئے يرمواخذ ه ش ۔ یں میرا کام مجھ پرمشکل مت کیجئے ) جب آ گے بطے تو دیکھا کہ ایک بجہ کھ**یل رہاہے، حضرت خ**ضر علیہ السلام نے اس بچے کوئل کر دیا، اب وہ بحہ نایا لغ معصوم، وہ بچیکسی گناہ میں بھی متلانہیں ہوا، ایسے بچے کونٹی کر دینا بڑا تشمین گناہ تھا، حفرت موی علیہ السلام تو پیغیبر تھے، الےفعل کو تیے بردا ثبت کر یکتے تھے، فورا انہوں نے اور زیادہ شد ت ہے اس ممل برنکیر کی کہ یہ سا ہوریاہے؟ غَدُ حِنْتَ سُيْمًا لَكُورًا والحهد ٢٠١ يرتوتم في بهت براكام بيا كه ايك يج كومار والا، حضرت خضر عليه السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ماتھ جیب جایب چلنا،حضرت موی علیہ السلام نے فریایا کہ اس تتم کے منظر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ، اب اگر میں بولوں تو آپ کا راستہ الگ ، میرارات الك، ميں آپ كے ساتھ نہيں چل سكتا۔

ان کی د نیااور ہے

اس طرح الله جل شاند نے مختلف واقعات دکھائے، اب ویکھئے کہ حضرت موئی علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ویا ہی کروں گا، اگر آپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں میں، اگر آپ میہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کروں میں، لیکن جب وقت آیا تو ہر جگہ اپو چھا، ہر جگہ اعتراض کیا، کیوں؟ اس لئے کہ وعدہ اپنی جگہ تھا، کیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ تھا، شریعت کا حکم این جگہ تھا، شریعت کا حکم سے کہ اگر تم کئی ہے گوتل ہوتا و کھے رہے ہوتو اس کور وکو، اس وقت خاموش رہنا شریعت کا نقاضا

نہیں۔ بعد میں حضرت خضر ملیہ السلام نے ان تمام امور کی وجہ بیان کی کہ میں نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ نے کون ساکام کیوں کیا تھا؟ بیچ کونس کیا تھا؟ اور وہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی ؟ اس کی تفصیل بتا تا ہوں کہ اس بیچ کے چیچے کیا مقاصد تھے؟ چنانچ وہ مقاصد بتادیے، بچھے میں بھی آگئے، پھر بھی حضرت موئی علیہ السلام ان کے ساتھ آگئییں چلے، اس لئے کہ ان کی ونیا اور ہے، موئی علیہ السلام ان کے ساتھ آگئییں چلے، اس لئے کہ ان کی ونیا اور ہے، ہماری تھا را میل نہیں ہوسکتا۔

# ہرواقعہ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

القد تعالیٰ نے حضر ہوی علیہ السلام کو حضر سے خضر علیہ السلام کے پاس جو بھیجا تھا، اس کے ذریعے در حقیقت پر دکھانا تھا، اور اس حقیقت کی وضاحت ذہن شین کرانی تھی کہ کا منات میں جو واقعات پیش آر ہے ہیں، تم ان واقعات کی صرف ظاہر پر مت ہو کہ ، بلکہ ان کے چیھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا کیا عکمتیں پوشیدہ ہیں جو تبہاری عقل کی اور اک ہے ماوراء ہیں۔ ایک دنیاوہ ہے جس کو' تشریعی دنیا جس میں ظاہر کی احراک ہے ہاوراء ہیں۔ ایک دنیاوہ ہے احکام کے ہم مکلف ہیں، مثلاً ہر کہ کو نقصان مت پہنچاؤ، کی کو تکلیف مت احکام کے ہم مکلف ہیں، مثلاً ہر کہ کی کو نقصان مت پہنچاؤ، کی کو تکلیف مت

بچے کوئل کرنے کی حکمت

کے مکلف ہیں۔

کیکن کا مُنات میں جو واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ،جن کو ہم و کھتے اور سنتے ہیں ،ہم ان واقعات کواپنے محدود مفاد کے دائرے میں رہ کرسوچتے ہیں، جبکدان واقعات کا فیصلدا ک وات کی طرف ہے ہور ہا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا نتات کی وسعتیں ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب حضرت خصر علیہ السلام کے واقعے میں دیکھئے کہ انہوں نے وہ یک بیکہ انہوں نے وہ بیکہ انہوں نے وہ بیکہ انہوں نے وہ بیکہ انہوں نے کہ بیکہ انہوں نے وہ بیکہ مربا ہاں کوئی دوسرا آ دمی اس کوئی کر دیا تو آ ہاں وقت بہی سوچتا کہ بیک انہوں نے اس کو کہ بیہ بہت براکام ہوا اس لئے کہ بیٹا بالغ اور معصوم بیجتھا، اور کسی نے اس کو قبل کر دیا ، آ ہاں بیک کوئی انسانی میں انہوں ہو کہ بیکن اس واقعے کے پیچھے نے بیکوئی دیا تھا ، لیکن اس لئے کہ بیہ بیکہ کا نتات کے مجموعی نظام کے تحت جو حکمت تھی وہ بیٹھا ور تھی ، اس لئے کہ بیہ بیکہ بیوا موکر سرکش ہونے والا تھا ، اور بید بیکہ اس با ہے کوبھی وین سے گمراہ کر ویا ، اور اس کے بدلے دوسرا بیکہ ویکھنے تا دی اس کے بدلے دوسرا بیکہ ویکھنے تا دیا ، دیم نظر علیہ السلام نے بیکھئے ہتا دئی۔

# ا پنی عقل کو چھوڑ د و

کین اگر انسان اپنی عقل ہے سارے فیصلے کرنے گے تو وہ یہاں پر اعتراض کرسکتا ہے کہ اس بچے کو پیدا کرکے ماردینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالی اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتے ، اور اس کے ماں باپ کو پہلے ہی اچھا پچہ دیدیتے ، ایسا کیوں تہیں کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یادر کھے انسان کے پاس آخر کار اس کے سواکوئی چارہ کارٹہیں کہ انسان اپنی عقل کے ہتھیار ڈال وے ، اور یہ کہہ دے کہ بیسارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے ہورہے ہیں ، ہماری حمد دوعقل اس کی حکمتوں اور اس کے فوائد کا ادراک کر بی ٹہیں عتی ۔ بہر حال! بظاہر بچے کے قبل کا واقعہ برا نظرا رہاہے، کیکن پوری کا نئات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے وہ عظیم واقعہ ہوتا ہے۔

موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے گھرییں

ان کی حکمت اور مصلحت کو دیکھئے کہ فرعون کے گھر میں موٹی علیہ السلام کی پرورش کرارہے ہیں، اور حضرت جبر ٹیل علیہ السلام کے ذریعے

سامری" کی پرورش کرارے ہیں:

و مُوْسى الَّذِي رَنَّهُ جَبُرِيُلُ كَافِرُ وَمُوسى لَدَىٰ رَنَّهُ فِرْغُونُ مُرْسَلُ

سامری کا نام بھی'' موک'' تھا،اس کی پرورش حضرت جرئیل علیہ السلام نے کی تھی، جب فرعون نے بچوں کے قبل کا تھم جاری کیا تو اس وقت سامری کی پیدائش ہوئی تو سامری کی مال نے اس کو پہاڑ کی ایک غار میں رکھ دیا، اس غار میں القد تو کی نے حضرت جبرئیل امین کو بھیج دیا کہ اس غار میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے کو کھلا ؤیلاؤ، اور اسکی پرورش کرو، چنا نچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام روز انداس بچے کو کھلا تے بلا تے ہتے ۔لیکن وہ بچہ بڑا ہونے

ببر من سیدا سل اردور مد ان کیا و است پیون کے است اور ہا ہے کہ جس کے بعد ''سامری'' جادو گر کا فرین گیا ، اس شعر میں یہی کہا جارہا ہے کہ جس مولی کو جبرئیل امین نے بالا وہ کا فریوگیا ، اور جس موکی کو فرعون نے بالا وہ

مونی تو بیرت ان کے حکمت اور قد رت کے کرشے میں، جوانسان کی بچھ ہے بیغمبر ہوئے ، بیتوان کی حکمت اور قد رت کے کرشے میں، جوانسان کی بچھ ہے مالاتر میں \_

. معریت عبرتناک واقعه

ا یک قصد کتابول میں نہما ہے۔ بیقصہ کتنام تنداور درست ہے؟ بیتواللہ

ہی کومعلوم ہے، لیکن بہ قصہ بڑا عبر تناک ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے الموت سے یو چھا کہ میں نے تہمیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے برمقرر لررکھا ہے،اورتم بے ثارانسانوں کی روحیں روز انہ قبض کرتے ہو، کیا بھی کسی تخف کی روح قبض کرتے ہوئے تہیں ترس بھی آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ بال! ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے یو ٹیھا کہ کس پرترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوآ دمیوں پر مجھے تری آیا، اللہ تعالیٰ نے یو جھا کہ کون ہے دو آ ومیول پر تمہیں ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ سندر میں جہاز چار ہاتھا، طوفان آیا ،اورطوفان میں وہ جہاز تاہ ہوگیا، لوگ ڈوپ گئے ، کچھ لوگ جنہیں جنوں کا سبارامل گیا ، وہ نیج گئے ،ایک عورت جوحاملے تھی ، وہ بھی کسی طرح ایک تنخ پرسار ہوگئی،اورای تنختے مرہ ہ کنار ہے کی طرف حار بی تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہوگیا ، جب بچہ پیدا ہوگیا تو آپ کی طرف ہے بیچکم آیا کہ ماں کی روح قبض کرلو، میں نے سوچا کہ یہ بچے ابھی و نیامیں آیا ہے، نہ اس بیچے کا کوئی گھرے، نہاس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھنے والا ہے، لے دے کے ایک ماں تھی ،اس کی روح قبض کرنے کا حکم ویدیا ، مجھے اس بجے برترس آیا لہ یہ بچے سمندر کے بچ میں شختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔

# شدّ ادپر ملک الموت کا ترس کھا نا

الله تعالی نے پوچھا کہ اور کس پرترس آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک ہادرا پنازندگی بھر کا کہا کہ ایک ہادرا پنازندگی بھر کا سر ماہیا اس جنت کو بنانے پرخرچ کرویا، اور بڑی عالیشان جنت بنار ہاتھا، اور اس نے بیتر پہکیا تھا کہ جب تک وہ جنت کھل طور پر تیار نہیں ہو جائے گی، اس

وقت تک اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا، جب مدتوں کے بعد تیار ہوگئی تو اس وقت اس نے اس جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا، جب وہ اندر داخل ہونے لگا اور ابھی اس کا ایک یا ڈن جنت کے اندر تھا، اور ایک یا ڈن جنت کے باہر تھا، اس وقت آپ کا تھم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ پیخض کیسا ہی براہمی ، لیکن اس نے اتن محنت و مشقت سے وہ جنت بنوائی تھی ، کم از کم اندر جا کر اس جنت کو دکھے ہی لیتا ، اور کم از کم اس کی محنت کا کچھے صلداس کو دنیا کے اندر ل جا تا۔

## ایک آ دمی پر دوم تبهترس کھانا

اللہ تعالیٰ فر مایا اے ملک الموت! تم نے ایک ہی آ دمی پر دومرتبہ ترس کھایا، اس لئے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو شختے پر تیرتا ہواتم نے دیکھا تھا، اوراس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پرترس کھایا تھا، اور اس بادشاہ کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پرترس کھایا ہو ہو ہے تم نے اس بچ برترس کھایا ہو ہو گئم نے دوبارہ اس برتر سکھایا، ہمر حال! ان کی حکمت کے جھید کون جان سکتا ہے؟ کس کے ساتھ لیا معاملہ ہور ہا ہے؟ اور کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ یہ بات انسان کی عقل سے ماوراء ہے کہ اس کا نئات کا نظام کس طرح چل رہائی ہوجائے ، اور ہتھیار ڈال دے کہ ہاں! جو کہوہ اللہ تعالیٰ کے فیطے بی نہیں جان سکتا کہ اس فیطے کے پیچھے کہوہ اللہ تھائی ان کو قبطے بی نہیں جان سکتا کہ اس فیطے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے ، بیا نہی کے فیطے بیل کہ بڑے برش اور بڑے کہا کہا کہا اس وفیطے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے ، بیا نہی کے فیطے بیل کہ بڑے برش اور بڑے دیا حکمت پوشیدہ ہے ، بیا نہی کے فیطے بیل کہ بڑے برش اور بڑے

میں بڑھ رہے ہیں، ترقی کررہے ہیں، ان کا ڈنکان کے رہاہے، ان کے پاس دولت آرہی ہے، ان کے پاس ہرقتم کے دسائل موجود ہیں، اور جو اپنے پیارے ہیں، جوابے محبوب ہیں، ان کوآروں سے جروایا جارہاہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت زکر تا علیہ السلام کوآروں سے جروادیا، میانہی کے فیصلے ہیں، مولاناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

ما پروریم دشمن وما می کشیم دوست کس را جون و جرا نه رسد در فضاء ما پم بعض اوقات اپنے دشمن کو پالتے ہیں ،اورا پنے پیاروں کوم وادیتے

ہیں، ہارے فصلے میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ میں علمیں میں کید

انبیا علیهم السلام پر بلائیں سب سے زیادہ

ارے انبیاء کیہم السلام ہے زیادہ اللہ کے لاڈ لے کون ہوں گے؟ لیکن **مدیث شریف میں آتا ہ**ے کہ

أَشَدُّ النَّاسِ للاءُ ٱلْآلْسِيَّاءُ ثُمَّ الْآمُثُلُ فَالْآمُتلُ

سب سے زیادہ ہلائیں اورآ ز مائشیں انبیا یملیم السلام پرآتی ہیں ، پھر جو

ان سے جتنازیادہ قریب ہوتا ہےان کےاوپر آ تی ہیں۔اس لئے کا مُنات میں واقع ہونے والےواقعات کے بارے میں اس کےسواءکوئی جارہ کارنہیں کہ

وان ہونے واقع کے جارے میں ان جو اس کے وانون کا جو بھی فیصلہ انسان ان واقعات میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجائے کہ ان کا جو بھی فیصلہ انسان کی حکت میں میں میں میں میں کا است کر اس کا جو بھی فیصلہ

ہے،اس کی عکمتیں وہی جانتے ہیں،ہم نہیں جانتے،بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدرتوں کے آ گے سر جھادیں،اس میں کس رائے زنی کی سر برنہ

گنجائش نہیں ،اس کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔

#### زلزله آنے میں حکمت اور مصلحت

ب ہمارے ملب میں چندروز مللے زلزلدآ ماء سائتی بڑی آفت اور مصیبت تھی ، کتنے شہروں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشانی کا شکار ہو گئے ، اب بظاہر دیکھنے میں اس ، اقعے میں کوئی خیر کا پہلونظر نہیں آتا ، بظاہر بیدوا قعہ برا بی براہے، ہزاروں انسان اس میں شہید ہوئے ، ہزاروں انسان زخمی ہوئے ، ہزاروں انسان بے گھر :و ئے الیکن اگر ایک مخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لئے اس کے سوا ، ُونی حیارہ کارنہیں کہ وہ کیے کہ ججھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے چیچے کیا مستحتیں کا م کرر ہی ہیں ،اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیا بھلا کیاں پیدا کرے گاءاور کا ننات کے مجموعی نظام کے اعتبار ہے اس کے اندر کیا خبر کا بہلو ہے؟ میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہاس کا نتات کا کوئی ذرہ کوئی پقتہ الله تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ملتا ، اور کوئی حرکت اس کا ئنات میں اللہ تعالی کی حکمت کے بغیر نہیں :وتی ، انبذا سرشلیم خم ہے ، جو پچھے ہوا ،وہ ان کی حکمت کے عین مطابق ہوا ، جا ہے ہماری مجھ میں وہ حکمت آئے ، یا نہ آئے ،ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔

# ىيەزلزلەع**ن**داب تفايا<sup>نېي</sup>س؟

اب آئ کل اخبرات میں ، رسائل میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں بے بحث چل پڑی ہے۔ یہ زلزلہ عذاب ہے یا نہیں؟ ایک قوم کا کہنا ہیہ ہے کہ میہ عذاب ہونے کی نفی کرر ہی ہے، خوب مجھے لیس کہ پورے جزم، ، ﴿ قَ اور یقین کے ساتھ اس زلزلہ کے بارے میں کوئی بات کہنا انسان کے جنت ں ہے باہرے، اس لئے کہوہ یقین کہاں ہے لائے

گا؟ کیا تمہارے پاس وی آئی تھی؟ لہٰذا کا نئات کے ان واقعات کے بارے میں منیاد پر یقین کے ساتھ فیصلہ کر کتے ہو؟ ارے بیسسارے واقعات تو اس ذات کی طرف ہے کنٹرول ہورہ ہیں جس کے باتھوں میں پوری کا نئات کی باگ دوڑ ہے، وہ تی فیصلہ کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا اسباب میں؟ کیا فائد ہے اور حکمتیں ہیں؟ یہ سب ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔

## تفويض كالله اختياركرو

سورة الكبف مين القد تعالیٰ نے حضرت خصر عليه السلام كا جو واقعه بيان فرمايا وه يكي بات بمجمانے كے لئے بيان فرمايا كه جب اس كا ئنات مين غير اختياري واقعات رونما بول تو اس مين اپني عقل دوڑانے كے بجائے اس كا معالمه الله كے حوالے كرو ، اور تفويض كائل اختيار كرو بياں بھى ايك مؤمن كا كام بيہ ہے كہ وہ جزم اور يقين كے ساتھ كوئى رائے زنى نه كرے ، بلكه بير كم كام بيہ ہے كہ وہ جزم اور يقين كے ساتھ كوئى رائے زنى نه كرے ، بلكه بير كم محمين اس كے بارے ميں معلوم نہيں ۔ ويجھے! ايك ہوتا ہے ' عذاب' جو كافروں پر آتا ہے ، اس كا قاعدہ قرآن كريم نے بيہ بتايا كه جب تك كوئى فرانے والا ہم ان كے پاس نہيں ہيجے اس وقت تك ہم كى پر اس طرح كا فرانے والا ہم ان كے پاس نہيں ہيجے اس وقت تك ہم كى پر اس طرح كا عذاب عام جارى نہيں كرتے ، اور جوصاحب ايمان بين ان كو بھى ان كى بدا عام جارى نہيں كرتے ، اور جوصاحب ايمان بين ان كو بھى ان كى بدا عام جارى نہيں كرتے ، اور جوصاحب ايمان بين ان كو بھى ان كى بدا عام جارى نہيں كرتے ، اور جوصاحب ايمان بين ان كو بھى ان كى بدا عام الله عن اوقات الله تعالى دنا ميں بھى و بية ہيں ، جيسے قرآن كريم الله قرايا :

مًا أَصَانَكُمُ مِنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ ( ـــ ب ٣٠) ليكن وہ عذاب عام ك شكل ميں نہيں ہوتا كه يوري كى يورى قوم مإلاك ہو جائے ،اللّٰہ تعالٰی نے امت محمد یہ کوعذاب عام سے محفوظ رکھا ہے، ہاں البتہ انفرادی طور پر ایک آ دی ، یا ایک قبیلہ ،ایک خاندان ، یا ایک شہر کے لوگ اپنی سمی بڑمکی کی وجہ ہے کہ عذاب میں جنلا ہو بکتے ہیں ۔

زلزله میں بے شاربوا کد اب بیا تنابزا زلزلیآیا ، جس میں لاکھوں انسان متَاثر ہوئے ، اللہ تعالیٰ بى جائع بيل كركس كامتأثر مونا سزا تها،كس كامتأثر مونا بلندي ورجات كا سبب تھا ،اس لئے کہ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کوئٹی اس قتم کےمصائب میں ڈال دیتے ہیں،اوراس ہےان کے در جات کی بلندی مقسود ہوتی ہے، ان کو دسعت کے مقام سے مرفراز کر نامقصود ہوتا ہے ،اگر دنیا میں رہتے تو نہ جائے کیاانحام ہوتا کی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالی ان مصائب کو بنادیتے ہیں، کس تخص کے لئے ان واقعات کو تنبیداور تازیانہ بنادیتے ہیں، کسی کے دل کا حال ملننے کے لئے اس کو ذریعہ بنادیتے ہیں کہ اپ تک ایسا منظرا بني آ کھے ہے نہیں دیکھا تھا،اب تک الی آوازیں اپنے کانوں ہے نہیں سی تھیں ،اس کے بتیجے میں دل غفلت میں مبتلا تھا،ا ب وہ آ وازیں بن لیں ،اور وہ منظر و کچولیا، اب دل میں ڈرپیدا ہو گیا، اور تنبیہ ہوگئی، خدا کومعلوم ہے کہ اس واقعے میں کس کے لئے کیا کیا مقاصد تھے، کیا کیا فوائد تھے جواللہ

> تعالیٰ نے عطا کئے۔ تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے

ر کھنے!ایک تخ یب ہے،ایک تغیر ہے، ہرتخ یب کے بعدایک تغیر ہوتی ہے، بحثیت مجموع بورے نظام کا نئات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بسا الله كے فيلے برراضي موجاؤ

ا پنائیس کے درست کرنے کی فکر کرو، پچھ پیتنہیں کہ کس عمل کی بدولت اللہ تعالی کے درست کرنے کی فکر کرو، پچھ پیتنہیں کہ کس عمل بدولت اللہ تعالیٰ جمیں سزامیں جتلا کروے، اس لئے یہ سب عبرت حاصل کرنے کی فکر کرنی چائے۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو اس میں "رضا بالقصاء" مطلوب ہے کہ جوفیصلہ میرے مالک نے کردیا، وہی برحق ہے، ہماری سبچھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے سواء کوئی جارہ کا رئیس ۔ اس لئے اس حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعْمَى اللّٰهِ لِيَّى اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علیه دسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعْمَى اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ علیه دسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعْمَى اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علیه دسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اَعْمَى اللّٰهِ علیه دسل می اللّٰه اللّٰه لَكَ اعْمَى اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علیه دسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اعْمَى اللّٰه علیه دسلم نے فر مایا وَارْضَ بِمَافَسَمَ اللّٰهُ لَكَ اعْمَى اللّٰهِ علیه دسلم اللّٰه لَكَ اعْمَى اللّٰه مِلْ عَنِي اللّٰهِ وَا ہے وہ وہ رو بے ہیں۔ دل ، یا دنیا

کے دومرے واقعات ہوں ، ان پرراضی ہوجاؤ ، اور راضی رہنے کا مطلب میہ ہے کہاس کے خلاف کوئی شکوہ دل میں نہ ہو ، اور اس کو امتد تعالیٰ کی حکمت تکویزیہ کے مین مطابق تجھو .

> نیں ہے چیز علمی کوئی زمانے میں کوئی برانیس قدرت کے کارخانے میں

کولی براہیس قدرت کے کارخانے میں

یہ جو پجھ ہور با بنا نہی کہ حکت سے ہور با ہے، جب ان کی حکت سے

ہور ہا ہے تو تم اس پر راغنی ہوجاؤ ، اس لئے حضور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے

فر مایا کہ اگرتم نے رہ مندی افقیار کرلی تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ 'فئی'

ہوجاؤ گے ، اس لئے کہتم نے اپنے فیصلے کو اللہ تعالی کے فیصلے کے تا بع کر دیا۔

کا نتا ہیں سب نہ ان کے فیصلے کو اللہ تعالی کے فیصلے کے تا بع کر دیا۔

کوئی شکوہ شکایت نہیں ، لبندا تم سب سے غنی ہوگے ، اور کسی کے تماج نہیں ، اللہ

توالی اپنے فعنل کر سے ، اپنی رحمت ہے ہمیں رضا بالقصنا سے عوثم رات دنیا و

ہر فیصلے پر راضی رہنے کی تو فیتی عطافر مائے ، اور رضا بالقصنا کے جوثم رات دنیا و

ترت میں ہیں ، اللہ تعالی وہ تمام تمرات ہمیں عطافر مائے ، تمین ۔

تا خرت میں ہیں ، اللہ تعالی وہ تمام تمرات ہمیں عطافر مائے ، تمین ۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر؛ ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# برِڈ وسیبوں کے ساتھر جسن سلوک ایمان کی علامت

اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ سَتَغَفِرُهُ وَ تُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَعِلْهُ وَسَتَغَفِرُهُ وَ تُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكّٰلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَبَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ مَصَالِنَا لَهُ وَ مَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَالِهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ آنُ لا إلله إلا اللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ اَسُولُهُ ، اللّٰهِ مَا لَهُ مَعْدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، وَسُلّم سَلّى اللّه تَعالى عَلَيْهِ وَ عَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم سَلّى الله عليه عَلَيْهِ وَ عَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيهُ مَا كَثِيراً . . . اما بعدفقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَاحْسِنُ إلى جَارِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا .

تمهيد

گذشتہ چاردن سے ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے، جس میں نی کریم مرور دوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی الشدتعالیٰ کو پارچ نفیحتیں 

### پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک

تیمراجملہ بیارشادفر مایا کہ "و آئے بین الی جارِك نگی مُسلِمًا" یعی این پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تم مسلمان بن جاؤگے۔ اس جملے کے ذریعے حضورا قدر سلی الشعلیہ وسلم نے بتا دیا کہ گویا کہ سلمان کی علامت بیہ ہے کہ وہ اپنے پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سلمان ہونے کا دعویدار تو ہو، لیکن اپنے پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اس لئے آپ نے فرمایا کہ اپنے پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو مسلمان بن جاؤگے، اس جلے میں اس قدر وزنی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پر وی کے حقوق اور پر وی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پر وی کے حقوق اور پر وی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ، اور قرآن و حدیث پر وی کے حقوق اور پر وی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ، اور قرآن و حدیث پر وی کے حقوق اور پر وی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ، اور قرآن و حدیث پر وی کے حقوق اور پر وی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی بی تاکید کے جرے ہوئے ہیں۔

# جرئيل عليه السلام كالمسلسل تأكيدكرنا

ایک اور حدیث بیل حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ آپ
نے ارشاد فرمایا کہ جرئیل علیہ السلام آکر مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کے
بارے بیس تاکید کرتے رہے ، کرتے رہے ، کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے سے
مگمان ہوا کہ شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ پڑوی بھی وارثوں بیس شار ہو
جائے گا، یعنی جس طرح کس کے مرنے پر اس کی میراث عزیز واقارب اور
رشتہ داروں بیس تقسیم ہوتی ہے ، شاید کوئی تھم ایسا آنے والا ہے کہ اب پڑوی کو
بھی میراث بیس سے حصد دیا جائے گا۔

# ريه وسيول كي تين قشميس

قرآن کرمیم نے پڑوسیوں کی تین قشمیں بیان فرمائی ہیں، ایک 'السحار
ذی القربی '' ووسرے' السحار السحنب '' تیسرے' صاحب بالسحنب '' اور
تینوں کے حقوق اداکر نے اور تینوں کے ساتھ حس سلوک کرنے کی تاکید فرمائی
۔ بہلی قشم ہے ' السحسار دی المقوبی '' ایشی وہ پڑوی جس کے گھر کی دیوار آپ
کے گھر کی دیوارے لی ہوئی ہو، دوسری قشم 'السحار السحنب' ایشی وہ پڑوی جس
کی بیوار تو نہیں کی ہوئی ہے، تھوڑا سافا صلہ ہے، لیکن وہ بھی بالکل قریب
ہے۔ دونوں الفاظ علیحہ و لاکر قرآن کریم نے یہ بتادیا کہ بیرمت بھیا کہ بس
تہمارا پڑوی وہی ہے، جس کی دیوار ہے دیوار کی ہوئی ہے، بلکہ اگر تھوڑا فاصلہ
ہو، لیکن تقریباً ایک ہی جگہ پر رہنے والے جیں، صرف راستے اور دیواریں
ہو، لیکن تقریباً ایک ہی جگہ پر رہنے والے جیں، صرف راستے اور دیواریں
ہو، لیکن تقریباً ایک ہی جگہ پر رہنے والے جیں، صرف راستے اور دیواریں

## تھوڑی دریکا ساتھی

يرْ دى كى تيسرى قتم به بيان فر مائى كه 'البصاحب مالحنب' ميس اس كا ترجمہ بہ کرتا ہوں،'' تھوڑی دیر کا ساتھ''اس کا مطلب یہ ہے کہ آ ب کسی مو**اری میں مثلاً بس میں** سفر کرر ہے ہیں ،اب برابر والی سیٹ برکوئی آ دمی آ کر بينه كيا، وه 'صاحب سالحب "كبلائكا، يا آب ريل كارى من يا بوائي جہاز میں سفر کرر ہے ہیں ، برا بروالی سیٹ پر دوسرا آ دمی بیشا ہے، وہ"صاحب بالبعنب " ہے، حالا نکہ وہ تخص اجنبی ہے،اس سے پہلے بھی اس کونہیں ویکھا، نہ س سے ملا قات ہوئی ،اور نہ آئندہ ملا قات ہونے کی امید ہے،لیکن جونکہ وہ تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ ہوگیا ہے،قر آن کریم نے فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے،اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں ،اس قطار میں آ ب ہے آ گے ایک آ دمی کھڑ ا ہے ، آ پ کے بیچھے ایک آ دمی کھڑا ہے، بیدوونوں آ پ کے'' صاحب بالجنب'' ہیں، اسکے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے۔

ال**ندکووہ بندہ بڑاپیند ہے** قرآن کریم زیز مسون

قرآن کریم نے پڑوسیوں کی پہتیوں قسمیں الگ الگ کر کے اس لئے بیان فرمائی کہ کہ کہ کے اس لئے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پہند ہے جوا پنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اتنی بات تو ہرمسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن عملاً چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن کو دور کرنا ضرور کی ہے، اس لئے کے عمل کے وقت نفس وشیطان انسان کو مختلف نا ویلیں سمجھا دیتا ہے، اور ساتھ میں دل میں پچھ غلط فہمیاں پیدا کردیتا

ہ،جس کے نتیج میں اس علم پڑل کرنے سے محروی ہوجاتی ہے۔

بینی تہذیب ہے

جب تک مکانات تسلسل کے ساتھ ہوا کرتے تھے،اس وقت لوگ اپے پڑ دسیوں کا لحاظ رکھتے تھے ، اس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے ، بعض اوقات خون کے رشتوں ہے زیادہ تو ی تعلق پڑ وسیوں کے ساتھ ہوجاتا تھا۔ لیکن جب سے پیوکئی، بنگلے بنے شروع ہوئے تواس کے نتیج میں پیہور ہاہے کہ ب اوقات رہنے رہے سالہا سال گزر جاتے ہیں،لیکن پیہ پیٹنہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون رور ہاہے،اس نی تہذیب نے بڑوی ہونے کا مسلد ہی ختم کردیا۔ہم لوگ برنس روڈ پر ایک فلیٹ میں ریا کرتے تھے، اور جس دن اس فلیٹ میں جا کرآ با دہوئے تو آس یاس کے لوگ ملنے کے لئے آگئے ،اورآ پس میں ایسے تعلقات ہو گئے جیسے عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، و ہاں پانچ سال رہنے کے بعدلسبلہ ہاؤس میں منتقل ہوئے تو وہاں پر ایک یلاث ہر والد صاحب نے مکان بنوایا تھا، اس مکان کی جار دیواری تھی، اور عاروں طرف کوتھی بنگلے والے تھے، اب ہفتوں گزر گئے ،کین یہ پیۃ نہیں جلا کہ داحنی طرف کے مکان میں کون رہتا ہے، یا ٹمیں طرف کے کان میں کون ہتا ہے، آ گے کون ہے، چیچے کون ہے؟ نہ کی سے ملاقات ہے، تو ایک دن والد صاحب نے بڑااھتمام کر کے برابر والوں کے پاس جا کر ملاقات کی ، تا ک تعلقات قائم ہوجا ئیں۔ پھرفر مانے لگے کہ دیکھو! جب ہم فلیٹ میں رہنے گئے تھے تو سارے محلے کے لوگ ملا قات کے لئے جمع ہو گئے ، اور انہوں نے ہمارا ستقبال کیا، اور تعلق اور محبت کا اظہار کیا، اور بیبال بیصورت حال ہے،

علاقوں کے درمیان یے فرق ہے، بہر حال کوٹھی بنگلوں میں یہی ہوتا ہے کہ سالہا سال رہنے کے باوجود پیتے نہیں جاتا کہ ہمارے پڑوی میں کون رہتا ہے۔ آگ گگٹے کا واقعہ

سے وہ وہ تھے۔

ہیں ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک ریٹ ہاؤس میں تھم ابوا تھا، وہ

ایک بٹلا تھا، رات کے ۳ بج اس میں آگ لگ گئ، اور اللہ تعالٰی نے خاص

فضل فر مایا، اور ہم لوگوں کی جان بچالی۔ فائر پر بگیڈ والے آئے، اور انہوں

نے آگ بجھائی، کین میں نے دیکھا کہ جم ۹۰۸ بج تک کارروائی ہوتی رہی،

لین برابر کے بنگلے والوں کوکوئی خرنہیں تھی، کی کوئی تو فیق نہیں ہوئی کہ یہاں

ہمارے پڑوں میں آگ لگ گئ تھی تو پہتہ کریں کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی مرا،

کوئی زخمی ہوا۔ ان کو آنے کی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جومصیب آئی وہ

دوسروں پر آئی ، ہمارے او پڑنہیں آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں میصورت

حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوں کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو

حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوں کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو

حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوں کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو

حال پیدا ہوگئ ہے کہ پڑوں کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو

حال ہیدا ہوگئی ہے کہ پڑوں کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک کی فضیلت جو

حجونپروی والابھی پڑوی ہے

اور کی طرف دیمنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرے اگر کسی کو پڑ دی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پچھے خیال بھی ہے تو پڑوی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مالی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، اگر میرے برابر میں کوئی جھونپڑی ہے ،اور اس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پڑوی نہیں۔ پڑوی وہ ہے کہ اگر میرا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر وہ جھونپڑی

والا ہے تو اس کو بڑوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں ،اس کے بارے میں تو خیال ی نہیں آتا کہ بیرمیرا پڑوی ہے، کیا اس وجہ ہے دہ تمہارا پڑوی نہیں کہ وہ بیجار ہ غریب ہے؟اس کا بنگلہ نہیں، بلکہ اسکی جمونپڑی ہے۔ دلیل اس کی پیر ہے کہ جبتم آپس میں پروسیوں کا اجماع کرو کے، اور دعوت کرو کے قو صرف بنظے والوں کی دعوت کر و ھے ،جیو نیرزی والوں کو دعوت میں شامل نہیں کر و گے ، لبذا وماغ میں ربہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پڑوی وہ ہے جو مال کے اعتبار ہے، منصب کے اعتبار سے ،عہدہ کے اعتبار ہے ،معاشی اعتبار سے میرا ہم پلہ ہو، ور نہ وہ پڑ دی تہیں ۔ حالا نکہ حقیقت میں پڑ دی وہ ہے جوتمہارے گھر کے پاس ر ہتا ہو، اگر وہ تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ رہتا ہے تو کہلی قتم کا پڑ وی ہے، اور اگر تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے تو دوسری قتم کا پڑوی ہے، دونوں میں ہے ا یک میں ضرور داخل ہے، اگر جہ وہ جمونیز می میں رہتا ہے۔ بلکہ جمونیز می والے بروی کے حقوق زیادہ ہیں ، اس لئے کہ اگر کسی دن اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہوتو اس کا پڑ دی گناہ گار ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے بڑوس میں کوئی آوي بحوكا سوجائ

### مفتى اعظم ہند کا واقعہ

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ الشعلیہ سے بیہ بات کی بارسی کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمۃ الشعلیہ جن کے فقاوی کی دس جلدیں '' فقاوی دارالعلوم دیو بند'' کے نام سے جیپ چکی ہیں، دارالعلوم دیو بند کے ''مفتی اعظم''فتوی میں میرے والد ماجد رحمۃ الشعلیہ کے استاذ تھے، ان کے

ر کے قریب تین عاربیوہ خوا تین رہا کرتی تھیں ، ان کامعمول ہیتھا کہ جب وارالعلوم جانے کے لئے اپنے گھرہے نگلتے تو پہلے ان تمام بیوہ خواتین کے گھ جاتے ،اوران ہے یو جھتے کہ ٹی ٹی احتہیں بازار ہے بچے سووامنگوا نا ہوتو بتا دو، میں لاویتا ہوں ،اب کوئی خاتون کہتیں کہا تنا ہراد هنیہ ،ا تنا پووینہ ، اتنی سزی اوراتنے ٹماٹر لے آنا، تمام خواتین ہے سودا یو چھتے ، پھر بازار جاتے ، بازار ہے سوداخریدتے ، ہر بیوہ کے گھر وہ سودہ پہنچاتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے حاتے بعض اوقات سيبھي بوتا كەكوئى خاتون يائىتى كەمولوي جى اتم غلط سودا لےآئے ، میں نے تو فلاں چیز منگوا کی تھی ، آپ فلاں چیز لے آئے ، یا میں نے تواتی مقدار میں منکوائی تھی ،آپ اتن لے آئے ، فر ماتے: اچھالی بی ، کوئی بات نہیں، میں واپس بازار جلا جاتا ہوں،اورابھی بدلوا کر لے آتا ہوں، جنانجہ دوبارہ بازار جاتے ، وہ چز بدلواتے ، پھر لا کراس بیوہ کے حوالے کرتے ، پھر دارالعلوم تشریف لے جاتے ، روزانہ کا میمعمول تھا، ان کا سب سے بہلا کا م ہے پر وسیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔

يەكىسےلوگ تنے؟

وہ دفخص جس کے نام کا ڈ نکانگ رہا ہے، وہ مخف جس نے فقاوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیا ہے، وہ مخف جس نے فقاوی کو اتھار ٹی اسلیم کرلیا گیا ہے، وہ نیا گھر سے لوگ اس کے پاس سوالات کرنے آرہے ہیں، انہ جانے کتنے لوگ ان کے ہاتھ پاؤس چو سنے والے موجود ہیں لیکن ان کا میہ اصال ہے کہ فتوی کا کا م شروع کرنے سے پہلے بیوہ خوا تین کی خبر کیری کرر ہے ہیں، مید لوگ و لیے بی بڑے نہیں بن گئے میر سے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے صحابہ کرام کے دور کی

یادی تاز ہ کردیں ،اور واقعہ بھی بہی ہے ،جن علاء دیو بند کے ہم نام لیواہیں ، میمض اس وجہ ہے نہیں کہ بس ان سے عقیدت ہوگئی ، بلکہ حقیقت بیہے کہ ان کا ایک ایک فروسنت نبوی کا جیتا جاگتا ،پکیر تھا، اور بیصرف نماز روزے میں نہیں ، بلکہ زندگی کے ایک ایک شعبے میںسنت نبوی پر عامل تھا۔

## ساری زندگی کیے مکان میں گزار دی

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین حب رحمة الله عليه جو دارالعلوم ديوبند كے استاذ حديث تھے، ساتھ ميں کتابوں کی تجارت بھی کرتے تھے، مالی اعتبارے کھاتے پیچے گھرانے ہے تعلق تھا،خوشحال تھے،کیکن مکان کیا تھا، جب بارش ہوتی تو ہر بارش کےموقع یر بید ہوتا کہ جمعی اس مکان کی حجبت ٹوٹ جاتی ، بھی اس کی دیواریں کمزور ہو جا تنیں ، بھی برآ مدہ گر جاتا ، اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا تو دوبارہ اس کی ت کرواتے ۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حفرت ہے **رض کیا کہ حضرت! ہر سال برسات میں مکان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے،** آپ مشقت اور تکلیف اُٹھاتے ہیں، مجر دوبار ہ مرمت کروانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، آپ ایک مرتبہ اپنے مکان کو پکا کروالیں ، تو یہ بار بار کی تکلیف ہے نحات مل جائے گی۔ جونکہ طبیعت میں ظرافت بھی تھی ،اس لئے جواب میں فرمایا: واہ مولوی شفیع صاحب! آ ب نے کیا بہترین مشورہ دیا ہے، ہم توبڈھے ہوگئے، ساری عمر گزرگی، اوراتی بات ہاری عقل میں نہیں آئی ، واہ ،سجان اللہ! کیاعقمندی کی بات کہی ، ماشاءاللہ۔ اتن بار انہوں نے یہ جملے دھرائے کہ میں شرم سے یانی یانی ہوگیا ،اور بہت

شرمندہ ہوا، والدصاحب نے کہا کہ حضرت! میرے سوال کرنے کا مقصد آپ ہے میہ پوچھنا تھا کہ مکان پکا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ اچھا میرے ساتھ آئ، میرا ہاتھ پکڑا، اور گھر

كورواز يرك كن ،اور يو چهاكه:

یے گلی جوشہیں یہاں نے نظر آ رہی ہے، اس میں تہمیں کوئی پکا مکان نظر آ رہا ہے؟ کسی کا مکان پکا نہیں، اب ساری گلی کے تمام پڑوسیوں کے مکان تو کچے ہوں، اور میر امکان پکا ہوتو پکا مکان بنا کرمیاں صاحب کیا اچھا گئے گا؟ اور میرے اندر اتن استطاعت نہیں کہ ساری گلی والوں کے مکان کچے کرادوں، الہذا

اسطاعت دن رسماری دواون سے مون جسے میرے بڑوی ہیں میں بھی ویسا ہی ہی۔

سے پر سے برت بروں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس کے کہ اس طرح ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، صرف اس لئے کہ پڑ وسیوں کے ول میں پہرست نہ ہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا مکان کچاہے، حالانکہ مکان کچاہئا گھا، مکان کچاہے، حالانکہ مکان پکا بنالینا کوئی گنا ہمیں تھا، نیشر بعت نے منع کیا تھا، نیشر اور یا تھا، لیکن پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ان کے دل جس بید خیال اور بیرسرت نہ ہوکہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، اور ہمارا مکان کچاہے۔

تا که پڑوسیول کوحسر ت نه ہو

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کفی مرحوم ابنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حفزت میاں صاحب کے پاس گیا، آموں کا موسم نھا، میاں صاحب نے آم پیش کئے کہ آم کھاؤ، اور اس زمانے میں آم چوں کر کھائے جاتے تھے، جب چھکے اور گھلیاں جن ہوگئی تو میں نے پوچھا کہ ان کو باہر
پھینک دوں؟ اور اُٹھا کر دروازے کی طرف چلا، حضرت نے پوچھا کہ کہاں
چلے؟ میں نے کہا حضرت باہر چھکنے کے لئے جار ہاہوں، حضرت نے فر مایا.
بہیں، اس کو باہر مت چھینکو، میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جب
باہر دروازے پراتے سارے چھکے اور گھلیاں محلے کے بچوں کونظر آئیں گی،
ان میں ہے بہت سے فریب ہیں، جو آم کھانے کی استطاعت نہیں دکھتے تو ہو
سکتا ہے کہ اس اگود کھے کر ان کے دل میں حسرت بیدا ہو، اور بیر حسرت پیدا ہونا
اچھی بات نہیں، اس لئے ان کو باہر نہیں پھینکنا، بلکہ چھکئے بحر یوں کو کھلا دیتا
ہوں۔ یہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق، جن کے بارے میں حضور اقد س ملی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وَاَحْدِسُ اِلٰی حَالِكَ نَکُنُ مُسُلِمًا" جس میں پڑوسیوں
علیہ وساتھ حسن سلوک کرنے کو مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

# ساتھ کی دکان والاپڑوی ہے

یے پڑوی صرف گھر کی رہائش میں نہیں ہوتا، بلکہ دکان کا بھی پڑوی ہوتا ہے، اگر آپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوی ہوتا ہے، اگر آپ کی دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے تو وہ بھی آپ کا بڑوی ہے، اس کے بھی حقوق بیں لیکن آج کل کمیٹیشن اور مقابلے کا دور ہے، اس لئے برابر کی دکان والے کے ہم پر کیسے حقوق جابس ہم کسی طرح اس ہے آگے بڑھ جا ئیں ۔لیکن شریعت کی نظر میں وہ پڑوی ہے، اور پڑوی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پروہ تمہار ہے سلوک کا حقد ارہے، جس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا جلن تھا، جومعاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فر مایا تھا، وہاں دکان کے برابر والا پڑوی بھی حقوق

ر کھتا تھا،اس کے ساتھ بھی حس سلوک کا مظاہرہ غیر معمولی طریقے پر ہوتا تھا۔

سبق آموز واقعه

آج سے تقریبا جالیس سال پہلے 1944، کی بات ہے، مکہ تمرمہ میں عمرہ کے لئے میرا جانا ہوا،میرے بڑے بھائی جناب ولی رازی صاحب ساتھ تھے،اس وقت تک مکہ کر ہ میں قدامت کے آٹار باقی تھے،اورالی جدت ابھی نہیں آئی تھی، ہم نے وہاں تقریباُ دومہینے قیام کیا،اس دفت جوانی تھی، ہرجگہ جانے اور برانی اور قدیم جگہیں و کیھنے کا شوق تھا۔ ایک بازار میں ہم گئے تو ایک صاحب جو وہاں جا کرمقیم ہو گئے تھے،انہوں نے بتایا کہ یہاں تو عجیب منظرے کہ جیسے ہی ا ذان ہوئی تو اپنی د کان کو کھلا تچھوڑ کر اور سا مان پر بس کیڑ ا ڈال کرنماز کے لئے ملے گئے ،کوئی چوری اور ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے۔ایک صاحب کہنے گئے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب حالت دیکھی کہ میں ایک مرتبہای بازار میںا یک دکان والے کے پاس کیڑ اخرید نے گیا، میں نے ایک کیڑا دیکھ کراہے ببند کرلیا، دام یو چھے تو دام بھی مناسب تھے، میں نے کہا کہ ا تنا کیڑا بھاڑ دو، دکاندار نے یوچھا کہ آپ کو یہ کیڑا پیند ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، دام بھی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا تھیک ہیں ، پھر د کا ندار نے کہا کہ ایسا کریں کہ یمی کیڑا سامنے والی دکان ہے لے لیس، میں نے کہا کہ وہاں ہے کوں لوں؟ سوداتو آب ہے ہوا ہے، د کا ندار نے کہا کہ اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ، آ پ کو یہی کیڑا ای دام میں وہاں ہے ٹل جائے گا ، وہاں ہے لیلو، میں نے کہا کیا وہ آپ کی دکان ہے؟اس نے کہا کہنیں ،میری دکان میں ہے، میر، نے کہا کہ میرا سوداتو آپ سے ہوا ہے، میں تو آپ ای سے

لوں گا ،اور میں نے کہا کہ جب تک آپ وجہ نبیں بتا کمیں گے اس وقت تک نبیر لول گا، دکا غدار نے کہا کہ بات دراصل ہے ہے کہ میرے پاس صبح سے لے اب تک آٹھ در کا ھک آ چکے ہیں ،اور سامنے والی دکان میں صبح ہے لے کر اب تک کوئی گاھک نہیں آیا، اس لئے میں نے جایا کہ اس کی بھی بکری ہوجائے ،اس لئے تنہیں اس کے یاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے ملمان معاشرے کی ایک جھلک جواس وقت تک ہاتی تھی۔ آج طلب د نیا کی دوڑنگی ہوئی ہے میرجوآج مصیبت ہمارے اندرآگی ہے، کہ بس مجھے ل جائے ، دوسرے کو للے یا نہ ملے، بلکہ دومرے سے چھین کر کھا جاؤں، دومرے سے لوٹ کر کھا عباؤل، ميآ فت طلب دنيا كي دوڑ كي وجہ ہے آگئي ہے، اب ديكھتے اوپر والے واقعے میں دکان کے پڑوی کا خیال ہے،اس کے ساتھ حسن سلوک ہور ہاہے۔وہ لمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت ہو، وہی بہ سلوک کرسکتا ہے، دوسرا شخص بیمل نہیں کرسکتا، اس لئے کہ تاجرتو پیرکہتا ہے کہ میں تو یہال نفع کھانے جیٹھا ہوں ، میں اپنی وکان کی بكرى كرنے كے لئے جيشا ہوں ، دوسرول كى دكان كى بكرى كرنے كے لئے نہيں بیشاہوں۔لیکن جو تحض اللہ پرایمان رکھتا ہو،اوررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کےاس ارشاد پرایمان رکھتا ہو کہا ہے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان ہوجاؤ گے۔وہی مخف اینے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرسکتا ہے، دوسر انہیں کرسکتا۔ برصغیر میں اسلام کی ابتداء کس طرح ہوئی؟ ہم اپنی برصغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ اس علاقے میر

اسلام کی جور دشی آئی ،اوریبال الله تعالی نے اسلام کا جونور پھیلا یا ،ورحقیقت حضوراقدی صلی الله ملیه دسلم کے اس ارشاد پرغمل کا نتیجہ تھا، یہاں پرابتداء میں کوئی اسلامی لشکراس علاقے کو فتح کرنے کے لئے نہیں آیا تھا،اور یہاں کوئی تملیغی جماعت نہیں آ کی تھی ، جس نے تبلیغ کر کے لوگوں کومسلمان بنایا ہو، بلکہ يهال يرسب سے سلے مالا بار كے علاقے ميں بعض تابعين ،بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھ سحابہ بھی مالابار کے ساحل پراتر ہے، اور وہاں پرانہوں نے ا نی تجارت شروع کی، اور اس تجارت میں انہوں نے جس سیائی کا، اور جس امانت داری کا ، دیانت داری کا اورانسان دوتی کا ثبوت دیا تواس ہےلوگوں کے ول ان کی طرف تھنچا شروع ہوگئے ،اورلوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جو دین ان کو به باتیں بتار ہاہے، اس دین کوہمیں بھی قبول کرنا جائے ، چنانچہ ان تا جروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ،اور اس طرح سب سے پہلے اسلام مالا ہار میں آیا، بھر مالا بارے یورے برصغیر میں اسلام پھیلا۔تو حضورا قدس صلی الشعلی ہوسلم یہ جوفر مار ہے ہیں کہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم مسلمان بن جاؤگے، بیخی تمہارے مسلمان ہونے کا ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے آئے گا، تواللہ تعالیٰ ان کواسلام لانے کی تو فیق عطا فرما ئیں گے۔ د بوار پرشهتر رکھنے کی اجازت

بہر حال! بہلی تسم کا پڑوی وہ ہے جس کی دیوار سے دیوار کی ہوئی ہو، اور دوسری تسم کا پڑوی وہ ہے جو ذرا فاصلے پر ہو، کیکن قریب ہی ہو، دونوں کے حقوق جیں ، ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الند علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر تمہارا پڑوی اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھنا جا ہے تو اس کومنع مت کرو، حضرت ابو ہر رہ وضی القد تعالیٰ عند بیصدیث لوگوں کو شار ہے تھے تو لوگوں کو بوئی جریت ہوئی کہ دیوار ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے تو کیا یہ ہمارے او پر فرض ہے کہ ہم پڑوی کواس کے او پر شہیر رکھنے ہے منع نہ کریں، ان کی جیرا گی کو دیکھے کر حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی فتم! بیحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاہے تہمیں کتنا برا گیے، لیکن میں اس ارشاد کو تمہارے کندھوں کے درمیان چھنگ کررہوں گا۔ مطلب بیتھ کہ میں ارشاد کو تمہار سے تھا کہ میں اس متہمیں بیارشاد سا کررہوں گا۔ حالا نکہ اپنی دیوار پر پڑوی کے شہیر رکھنے کی اجازت دینا فرض دوا جب نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض دوا جب نہیں بیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض دوا جب نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض دوا جب نہیں بیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر غیب اجازت دینا فرض دوا جب نہیں بیکا مرکزنا جیا ہے۔

پڑوی کے حقوق میں غیر مسلم داخل ہے

پڑوں کے صوص کی جیر مموال ہے

ایک بات اور بجھ لیں کہ پڑوی کے حقوق میں سلم اور غیر سلم سب برابر
ہیں، یعنی پڑوی ہونے کی حیثیت ہے اگر غیر سلم آپ کے مکان کے برابر ہیں
رہتا ہے تو اس کا بھی بہی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، للہذا
بعض اوقات یہ غلط نبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تو کا فر ہے ، اس کے ساتھ حسن
سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے
سلوک کیوں کریں؟ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ پڑوی ہونے کے
نا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لئے باعث اجر وثواب ہے ، اور
اگر پڑوی ہونے کی بنیاد پرتم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ، اور اس کو ہدیہ
تھ بجیج دیا ، اس کی کوئی مد داور تعاون کردیا تو یہ سب اللہ بحل شانہ کی رضا کے
مطابق ہے ، اور کیا بعید کہ تمہارے حسن سلوک کے جیجے ہیں اللہ تعالی اس کے
مطابق ہے ، مسلمانوں کے پڑوی

ہونے کے بنتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی تو فیق عطافر مادی۔لہذا پڑوی چاہے مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو،غریب ہو، یا امیر ہو، یا فاسق و فاجر ہو، وہ بھی اپنے فسق فجو رکی وجہ سے پڑوی ہونے کے حقوق سے محروم نہیں۔ ہاں! حسب موقع ،مناسب وقت براس کو نیک یا توں کی تلقین کرتے رہو۔

موقع مناسب ونت پرائر ت**صور ک**ی د **ر کا** ساتھی

روس ورس کی تیسری تم ہے'' صاحب بالجنب'' یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی،
جیسے بس میں، جہاز میں، رمیل گاڑی میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والا
صاحب مالحت ہے، یا سی مجلس میں، مجد میں، در سگاہ میں، کلاس میں جائے
گاہ میں تبہار ہے تر یب بیٹھنے والے بیسب صاحب بالجنب ہیں۔ ہم ذراا بنا
جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات ہے گئی دور چلے گئے ہیں، ریل
میں سفر کرتے وقت اور جہاز میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہرجگہ
میں سفر کرتے وقت اور جہاز میں سفر کرتے وقت آپ کو بینظر آئے گا کہ ہرجگہ
خود غرض کا ربحان ہے، مجھے اچھی جگہ لل جائے، چاہ دوسرے کو طلے یا نہ
طے، مجھے راحت مل جائے، دوسرے کو راحت ملے یا نہ مطے، عام طور پر بیہ
مزاج بن گیا ہے۔ تر آن کریم ہیہ کہتا ہے کہ جو شخص صاحب بالجب ہے، وہ
تہمارا ساتھی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لئے ساتھی بنا ہو، لیکن اس ساتھی کا بھی

اہل مغرب کی ایک اچھی صفت

آج ہم لوگ اہل مغرب کو ہرا بھلا تو بہت کہتے رہتے ہیں، وہ ہیں بھی ای لائق کہ ان کو ایسا کہا جائے ، لیکن چھ صفات الی ہیں، جو ان لوگوں نے مسلمانوں والی اپنالی ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالاسباب ہے، جو محض بھی کوئی سبب اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں اچھا بتیجہ دیں گے۔ چنانچہ اہل مغرب کا ایک مزائ ہے کہ کس ایک کام کے لئے اگر تین آ دی کس ایک جگہ جمع ہوجا کیں گئے مزاق ہے کہ کس ایک جگہ جمع ہوجا کیں گئے فرز قطار اور لائن بنالیس کے ، مثلا اگر نکٹ فرید نا ہے ، یا بس میں ، یا جہاز میں سوار ہوتا ہے ، تو لائن بنا کر سوار ہوں گے ، اگر تین آ دی جمع ہوگئے ، تو خود بخو دلائن بنالیس کے ، اور ایک دوسر سے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے ، یہ وہال کا عام مزاج ہے ، ای کا بتیجہ بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں بھی ان کے درمیان لڑائی جھڑ انہیں ہوتا ، نہ بھی چھینا چھپٹی ہوتی ہے ، نہ دھینگا مُشتی ہوتی ہے ، نہ دھینگا مُشتی

#### هاری''خودغرضی'' کاواقعه

میں اپنا واقعہ بتا تا ہوں ، ایک مرتبہ جھے لی آئی اے کے طیارے میں نیویارک ہے کہ اپنا واقعہ بتا تا ہوں ، ایک مرتبہ جھے لی آئی اے کے طیارے میں نیویارک ہے کرائی تھی وہاں تو ہرجگہ لائن تھی ہوئی تھی ، لائنوں ہے گزرتے ہوئے سب کام ہو گئے ، لیکن جب بس میں بیٹھنے کا موقع آیا تو وہ چونکہ ہمارے پاکتانی بھائیوں کے انتظام میں تھا۔ بارش ہورہی تھی ، اور جہاز لیٹ ہوگیا تھا ، اس لئے بسوں کے ذریعے ہوئل جاتا تھا۔ اب بس میں بیٹھنے کے لئے جود تھم پیل ہوئی کہ الایان الحفیظ ، کرورآ دمی کا تو بس میں واضل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ، ہرآ دمی سے چاہتا تھا کہ میں دومروں کو پیچھے دھیل کر پہلے بس میں سوار ہوجاؤں۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ کافر تھے، اور سے ماثاء اللہ مسلمان ہیں ۔ یہ ہے ''خودغض'' کہ جھے پہلے موقع مل کافر تھے، اور سے ماثاء اللہ مسلمان ہیں ۔ یہ ہے''خودغض' کہ جھے پہلے موقع مل جائے ، بیں سوار ہوجاؤں ، دومروں کو پیچھے چھوڑ دوں ، یہ سب اس لئے ہور ہا ہے کہ ہم نے ان باتوں کودین ہے ضارت

كرديا ہے، ہم يہ تحصة بن كدوين صرف نفليس يزھنا اور شيح يزھنا كا نام ہے۔ مصافحہ کرنے برایک واقعہ اور د کھنے! مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ سنت ے، اس مصافحہ کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ،نقصان پہنچانا ، دیکھے دینا . حرام ہے، ایک حرام کام کر کے ہم سنت پڑھل کرنا جا ہے ہیں۔ ایک مرتبہ صوب مرحد کے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کی معجد میں اجتماع ہوا، اور میر ابیان ہوا، دروازے اس مجد کے چھوٹے تھے، دونوں طرف کھڑ کیاں تھیں، برآمدہ بھی تھام جن بھی تھا ، لوک دور دور ہے بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے ، مجد کا مال ، برآید ہ اور سمن سب لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔ جب بیان ختم ہوا ، اور مصافحے کی نوبت آئی ، میں آ ب ہے تھے کہتا ہوں کہ برآ مدے اور صحن کے لوگ کھڑ کیوں کے ذریعے اندرآنے کی کوشش کررے تھے،اوراس کے نتیجے میں مسجد کی کھڑ کیاں ٹو ٹ گئیں ۔مقصدان کا صرف یہ تھا کہ مصافحہ کرنے کا موقع نه نکل جائے ، د ماغ میں یہ بات تو بیٹھی ہو کی تھی کے مصافحہ کرنا سنت ہے،

اورمصافحہ کرنے کی فضیات ول ود ماغ میں تھی الیکن یہ ذبن ہے نکل گیا کہ مجد میں دھکم بیل کرنا ، اور دوسروں کواذیت دینا حرام ہے۔ بات دراصل ہدہے کہ ہماری قوم کی محج تربیت نہیں ہوئی ،اس کے نتیج میں بیضاد پھیلا ہوا ہے۔

حجراسودير دهكم بيل

حجرا سودیر جا کردیکھیں ، کیا ہور ہاہے ، سارے علماءاور فقبها و بدمسّلہ لکھ لکھ کر چلے گئے کہ جمرا سود کو بوسہ دینا ہوی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کم پخض کو کلیف پہنچائے بغیر اوسہ دے سکتے ہوتو دیدو، ورنہ بوسہ دینا کوئی ضرور ک

نہیں، فرض وواجب نہیں۔ گرآج و ہاں دھکم پیل ہور ہی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جار ہی ہے، اور اس فضیات کو حاصل کرنے کے لئے گناہ کا ارتکاب کیا جار ہاہے، پیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ آج دین کے تصور میں یہ باتیں داخل ہی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا کوئی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ بہر حال! اگر ہم سب ل کرایک کام کے لئے گئے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لئے ''صاحب بالحنب'' ہیں، ہرایک کے دوسرے پر حقوق ہیں، اگر لائن بنالو گ تو سب کوموقع مل جائے گا ،گر اس طرف کی کا دھیان ہی نہیں۔

#### ایک سنهری بات

میرے والد ما جدر حمۃ الشعلیہ ایک سنہری بات فرمایا کرتے تھے، جودل پرنقش کرنے کے قابل ہے، فرمایا کرتے تھے کہ: باطل میں تو اُنجرنے کا دم ہی سنیں ، قرآن کریم نے فرمایا دیا: اِنْ الْسَاطِلَ کَانَ زَهُو فَارِسِ السابِ ١٨) باطل نیو منتخف کے لئے اور د بنے کے لئے آیا ہے، وہ بھی انجو نہیں سکتا۔ اور اگرتم کی باطل قوم کودیکھو کہ وہ دونیا میں اُنجر رہی ہے، ترتی کر رہی ہے، تو سمجھولو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، اس حق چیز نے اس کو اُنجار دیا ہے، ورنہ باطل میں اُنجر نے کی طاقت نہیں تھی۔ آج ہم امریکہ کو، برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو جتنا برا بھل کہتے رہیں، ان پر لعنتیں تھیجۃ رہیں، لیکن ان کی تی تی تی قاشی ان می تی تی کہ وجہ ہے نہیں، بلکہ ان کی فیاشی ان صفات کی وجہ ہے نہیں، ان کے خلاعقا کہ کے وجہ ہے نہیں، بلکہ ان کی تی تی ان ان صفات کی وجہ ہے نہیں، ان کے خلاعقا کہ کے وجہ ہے نہیں، بلکہ ان کی تی تی ان می منات کی وجہ ہے۔ جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں ان سفات کی وہ جے، جو در حقیقت اسلام کی بتائی ہوئی صفات تھیں، انہوں ان ان صفات کی ان میں انہوں انہوں ان میں میں باتیں وہ ہیں، جس انہوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب باتیں وہ ہیں، جس انہوں انہوں انہوں انہوں کے حقوق کا خیال رکھنا ، یہ سب باتیں وہ ہیں، جس

نے ان کود نیا میں ترتی دیدی۔ آخرت میں توان کا کوئی حصن میں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ہرا یک کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جوشخص جیسا سبب اختیار کرےگا دیسا اس کود نیامیں چھل مل جائے گا۔

اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ

بات دراصل بیے کہ ہم نے دین کوخانوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک قوم نے ایک خانے کو لے لیا ، اور اس کو دین تجھ لیا ، اور اس خانے سے باہر کی بات اس كِيزُ ويكِ دِينَ بِين - حالانكه قرآن كريم كالهنابيب كُهُ "بنا أَيُّهَا الَّهَ فِينَ آمَنُواُ ادُحُلُوا فِي السّلم كاقّة " اے ايمان والو! يورے كے يورے اسلام ميس وافل ہوجاؤ۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں تو خوب نفلیں بھی پڑھیں، اعتکاف بھی کیا،رات کو حا گ بھی لیا ، تلاوت بھی کرلی ، جب رمضمان ختم ہواا درمسجد ہے باہر نکلے تو قصائی بن گئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، معاشرت میں خیانت کرنے لگے، آج کی دنیا کرپشن ہے مجری ہوئی ہے،اس کے نتیج میں ہم ر عداب نبیس آئے گاتو کیا آئے گا؟ اللہ تعالی هاظت فرمائے ، آمین بہر حال! اس حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ ہےفر مار ہے ہیں کہتم خود بھی ان یا توں کوسنو، اور دوسروں تک پہنجاؤ، اگرتم مسلمان بنتا جا ہتے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پرعمل کی توفیق عطافر ہائے ءآ مین۔

رة خردعوا ناان الحمد للدرب العلمين



مقام خطاب: جامع مبحد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وبت خطاب : بعد نماز معر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: 14

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# دوسرول کیلئے بیندیدگی کامعیار

تمهيل

ا نیک حدیث کا بیان کی روز سے چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نفیحتیں قرمائیں ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے تاکید فرمائی کہ وہ خود ان با توں کو مجھیں اور عمل کریں ، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں ، ان میں سے تین نفیحتوں کا بیان گذشتہ دنوں میں ہوا ، اللہ تعالی ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

جوتم اپنے لئے پیند کرتے ہو

حضورا قدس سلى الشعليه وسلم نے چوشی تقسیحت بیفر مائی كه:

واحتّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

العنی دوسروں کے لئے وہی بات پیند کرد جوتم اینے لئے پیند کرتے

ہو۔ان فیحتوں میں ہے ایک ایک فیحت اتن جامع ،اتن مانع اور ہمہ گیرہے

کہاگرانیان کوان پڑمل کی توفیق ہوجائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے ، شد

یہ نصیحت بھی انہی میں ہے ہے کہ دوسروں کے لئے بھی وہی پیند کرو جوتم اپنے ایروں میں مصل بال مسلم نہیں کہ مسلم ان اسلم کا ایک میں میں میں ایک انسان

لئے پیند کرتے ہو۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا یک ایسا معیار عطافر مادیا کرائٹ کے نہ الحد دراثہ میں جانبہ اورا عمالہ کا اورائ

کہ اس کے ذریعے معاشرت کے جتنے اسلامی احکام میں، وہ سب اس ایک جملے کے اندرآ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جودین ہمیں عطا فرہایا

سے کے اندرا جائے ہیں۔ یوظہ القد تارک ونعالی نے جود میں میں عطافر مایا ہے وہ عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معاملات ہے

مبرہ معاشرت ہے بھی ہے، اخلاق ہے بھی ہے، اور دین کا ایک بہت برا

باب "معاشرت" ، يعني آيس من طنح جُلنے ميں اور آيس ميں رہے ہينے ميں

کیا آ داب ہونے چابئیں؟ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری جائے؟ بدمعاشرت کا باب ہے، تھیم الامت حضرت مولا ٹا اشرف علی صاحب

جائے ، بیسی مرت و باب ہے، یہ او مت بسرت و و با با مرت و العاصب میں "معاشرت" کو المامی اللہ علیہ اللہ علیہ نے فاص طور پر اپنی مجدد اند تعلیمات میں "معاشرت" کو

بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہمن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ مجھو اس سے نف مصر مرحماتی ہے۔

مجھاس سے نفرت ہوجاتی ہے

حضرت تھانوی رحمة الله عليه نے يهال تک فرمايا كه مير عه مريدين

اور متعلقین میں ہے کی کے بارے میں جب جھے یہ پیۃ چکنا ہے کہ اس نے ذکر جیجے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی کہ واس سے ذکر جیجے یا نوافل کے معمولات میں کوتا ہی کی ہواس سے رخ ضرور ہوتا ہے۔
لیکن اگر جھے یہ بیۃ چلے کہ کی نے معاشر تی احکام میں سے کئ حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو العباد ہے ، جن کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں کوتا ہی کا ارتکاب کر لے تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتا، جب تک معاف نہیں ہوتا، جب تک معاف نہیں معالمہ ہے۔

# مجھ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچ

سَلِمَ الْمُسْلَمُونَ من سَابِهِ وَيَدِهِ" أَلَى كَا طَلاصه بِيعِي تَهِاري وَات \_ دومرے مسلمان كوكس تشم كى كوئى تكليف نه بيني، نه جسماني تكليف مينير، نه روحانی تکلیف نینیے، نه نفساتی تکلیف نینیے، نه وزی تکلیف نینیے، وہ ہے ملمان،اوراس کی ات ی مجی طرح سے دوسروں کے لئے تکلیف کا سبب نہ ہے ، اگرغورے ، یکھا جائے تو پینظرآئے گا کہ 'معاشرت' کے سارے احکام ای حدیث ئے گر د گھومتے میں کہ آ دمی اس کا احتمام کرے کہ جھ ہے كسي كوتكليف نه منجر \_

هركام كواس معيار يرتولو

آدمی جوبھی کام رے اس میں اس بات کا لحاظ کرے کہ میرے اس کام ہے دوسر ہے کو تکایف تونہیں پہنچ رہی ہے؟ اگراس کا لحاظ کرلیا تو سارے معاشرتی احکام کی پابندی :وگنی،اورسارے حقوق العیادادا ہوگئے ،لیکن اس کا پتے کیے لگایا جائے کہ بھے ہے دومرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یانہیں؟ اس کا معاربه حدیث برکش حث لِلسَّاس مَا تُحتُ لِنَفْسِكَ "٥٠٠رول کے لئے وہی بات پیند کر و جوا بے لئے پیند کرتے ہو، ہر چیز کواس معیار برتول کر دیکھوتو پہتہ چلے گا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے کو

تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کام کوجھوڑ دو۔

کھانے کے بعد بیان کھانا

حضرت تمانوی رممة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه بهارے يہاں تواس قتم کا تصوف ہے،اگرم اتبے اور مجاہدے والاتصوف جا ہے ہوتو کہیں اور چلے جاؤ ، ہمارے پہال تو ای کی تربیت د**ی** جاتی ہے کہ ایک انسان دومرے

انسان کے لئے باعث تکلیف نہ ہے ، میں نے سدا قعدآ پ حفزات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے بھائی جناب محمر ذکی کیفی مرحوم ،اللہ تعالٰی ان کے درجات بلندفر مائے ،آمین۔ جب یہ بچے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والدصا حبؓ کے ساتھ حایا کرتے تھے،حفرت والا بچوں ہے بہت یارکیا کرتے تھے، اس لئے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ الله عليہ ہرسال رمضان تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ گزارتے تھے، بیچے چونکہ قواعد وضوابط ہے متثنیٰ ہوتے ہیں، اس لئے بڑے بڑے لوگ تو خانقاہ میں تیام کے دوران اس بات ہے ڈرتے تھے کہ کوئی ہات حضرت والا کے مزاج کے خلاف نہ ہوجائے ،لیکن بچے آ زادی ہے حضرت والا کے ہاس بنی جاتے تھے۔حضرت والا کامعمول بی*تھا کہ کھ*انا کھانے کے بعد جونا کتھا اور جھالیہ کے بغیریان کا پتنہ چیالیا کرتے تھے،اس لئے کہ ریہ پتنہ ہاضم ہوتا ہے، اورنقصان سے خال ہے، میرے بڑے بھائی جناب ذک کیفی مرحوم کے ذمے بیاکام سپر د تھا کہتم کھائے کے بعد گھرے بیان لا یا کرو، ای وجہ سے حفزت والانے ان کا نام ' بانی'' رکھ دیا تھا۔ یڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو جب بھائی صاحب مرحوم نے لکھنا سکھا تو حضرت والد صاحب نے فر ما یا کهتم پہلا خط حضرت تھا نوی رحمة الله علیه کو کھو، چنانچه والد صاحب نے ان سے خطانکھوا کر حفرت کی خدمت میں بھیجا،حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا ،اس میں علم کا ایک باب کھول دیا ، جواب میں حضرت

غفرمایا که:

تمہارا خط ملا، بڑا دل خوش ہوا کہ تم نے لکھنا سکھ لیا، ابتم اپنے خط کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور نیت رید کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، دیکھو میں تمہیں ابھی ہے" صوفی" بنار ماہوں۔

جو بچہ ابھی لکھنا سکے ۔ ہاہے، طاہر ہے کہ وہ ٹیڑھا سیدھا لکھے گا، اس وقت اس بچے سے بیفر مارہے بیں کہ ٹھا کو درست بناؤ، تا کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ دیکھو! میں تہ ہیں ابھی ہے''صوفی'' بنار ہاہوں، کوئی میہ پو چھے کہ خط درست ہونے سے صوفی کا کیا تعلق؟ اس لئے ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جوشخص جتنا بڑا ہے ڈھنگا، اتنا بڑا صوفی، جو جتنا غلیظ اور میلا کچلا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی، اور جس کا کوئی کام ڈھنگ کا نہ ہو، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ۔

# مخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا

اس جواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے یہ بتادیا کہ در حقیقت صوفی وہ ہے جوا پنے ہرکام میں اللہ تعالی کی رضا کی نیت کرے، اوراللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف ہے بچایا جائے ، اور اللہ کے بندوں کوراحت پہنچائی جائے ، اس لئے حضرت نے فر مایا کہ دیکھو! میں تہمیں ابھی صوفی بنار ہا ہوں آج کل لوگوں نے خانقا ہوں کے دیکھو! میں تہمیں کرنے ، مجاھد ہے کرنے ، مراقبات ، کشف و کرامات کا نام میں رہنے ، ریاضوف 'کھدیا ہے ، لیکن حضرت والا نے حقیقت واضح فر مادی کہ اس کا نام ''تصوف' نہیں ۔۔
"تصوف' نہیں۔

#### زتسبيح و سحاده و دلق نيست

طريقت بحز خدمت خلق نيست

لین محض تنبیج پڑھ لینے ، اور مصلّے پر بیٹھ جانے اور کدڑی پہن لینے کا نام

تصوف نہیں، بلکے تخلوق کی خدمت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوسکتا۔ بہر حال!

اصل بات یہ ہے کدانی ذات ہے دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔

اگرمیرے ساتھ بیمعاملہ ہوتا تو!

اس کا معیار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بید بتادیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ معالمہ کروتو اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کرو، اور اپ آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور اپ آپ کواس کی جگہ پر کھڑا کرو، اور دیکھوکہ آگر میر ہے ساتھ سیمعاملہ ہوتا تو جھی پر کیا گزرتی، میں اس سے خوش ہوتا یا ناخوش ہوتی، جھے اس سے راحت ملتی یا تکلیف ہوتی، سیسورج کو، اب آگر تہمیں اس معاطے سے تکلیف ہوتی تو پھرتم وہ معاملہ دوسرے کے ساتھ مذکرو۔ بیجوجم نے دو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور دوسرے کے ساتھ مذکرو۔ بیجوجم نے دو پیانے بنالئے ہیں کہ اپنے لئے پچھ اور دوسرے کے لئے بچھا ور ، اس کار استہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بند فرمادیا کہ بسی! ایک پیانہ ہونا چاہیے، اپنے لئے بھی وہی پیانہ ہونا چاہیے، اپنے لئے بھی

فرائض كي پرواه نبيس ،حقوق كالمطالبه پہلے

ایک شخص کہیں ملازم ہے، یا مزدور ہے، اس کو بیر حدیث تو خوب یاد رہتی ہے کہ حضورا فقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ مزدور کو اس کی مزدور ی پیپنہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرد، بیر حدیث تو خوب یا درہتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کہ پسینہ بھی نگلا یا نہیں؟ جس کام کے لئے اسے ملازم رکھا تھا، اس

نے وہ کام سیح طور پر انجام دیا یانہیں؟ اس کی کوئی پرواہ اور فکرنہیں۔ آج کل مخلف انجمنیں قائم ہیں ، پوری دنیا میں ایس ایک انجمنیں بنی ہوئی ہیں ،مثلاً ''انجمن تتحفظ حقوق مزدورال''' تتحفظ حقوق ملازمين''' تحفظ حقوق نسوال'' وغيره -اس كانتيحديب كهبراكيه ايخ حق كى وصولى كامطالبه كرد باي كه مجصميراحق ملنا عاع، اور میرے زے جو دوسرے کاحق ہے، اس کاکوئی خیال نہیں، جو طازم ہے، وہ یہ کبدر ہا ہے کہ مجھے میری پوری مزدوری ملنی جا ہے لیکن میرے ذ ہے جوآ ٹھر گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوراونت ملازمت میں دیتا ہوں یانہیں؟ <u>ا</u> اس ميں ڈیڈی مار جاتا ہوں ،اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ، دفتر میں تاخیر ے پینچ رہے ہیں ،اور تا خیرے پہنچنے کے بعد بھی اپنے فرائف منصبی اوانہیں کر رہے ہیں، ملازمت کے اوقات کے دوران اینے ذاتی کاموں میں معروف میں میسب کوں ہور ہاے؟ اس لئے کہ جو پھھانے لئے پسند کیا، وه دوسرول ك لتے بندنيں كرر بي بي ،اب لتے كھادرمعيار ب، دوسرول ك لتے کھاورمعیار ہے،اگران ہے کہددیا جائے کہ چونکہاس وفت تم نے وقت بیرا نہیں دیا، اس لئے تمہاری تخواہ وضع کی جائے گی تو اب اس کے خلاف لڑائی رجھگڑا اور جلیے اور جلوس شروع ہوجا ئیں گے کہ ملاز مین کے حقوق یا مال کے جارہے ہیں۔

ملازمت ميس بيطريقه كارجو

سیسباس کئے ہور ہاہے کہ اپنے لئے اور معیارہے، اور دو مرے کے لئے اور معیارہے، اپنے فرائض کی طرف تو نگاہ نیس ہے، بس اپنے حقوق کی طرف نگاہ جارہی ہے۔ بیصرف سرکاری طاز مین کے لئے نہیں، بلکہ جو حفرات علماء مدارس میں پڑھار ہے ہیں، یا مدارس میں ملازم ہیں، ان میں کے کی اللہ کے بندے کے دل میں شاید ہی سہ خیال آتا ہوگا کہ میری سے شخواہ حلال ہورہی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں دارالعلوم کرا چی میں تو سہ قانون ہے کہ تمام اساتذہ اور ملاز مین اپنی آمد ورفت کا وقت لکھ دیتے ہیں، اگر درس میں زیادہ تا خیر ہوتو اس کی شخواہ خود بخو دوضع ہوجاتی ہے، حضر سہ تھا نوی رحمہۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا نہیون میں جو مدرسہ تھا، وہاں اگر چہاں تم کا نظام نہیں تھا، لیکن استاذ خود مہینے کے آخر میں ایک درخواست لکھتا کہ اس انکے آئی شخواہ میری ایک درخواست لکھتا کہ اس انکے آئی شخواہ میری مین تا کہ میں فرائفن منصبی ہیں کئی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائفن منصبی ہیں کئی کو تا ہی کر ہا ہوں۔ رہا ہے، لیکن کی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائفن منصبی ہیں کئی کو تا ہی کر ہا ہوں۔ مشخواہ کی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں فرائفن منصبی ہیں کئی کو تا ہی کر ہا ہوں۔

شخ البند حفرت مولا تامحود الحن صاحب قدس الله سرهٔ ۔ الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالبعلم تھے، پھر دہاں کے استاذ ہوئے ، پھر شخ الحدیث ہوئے ، جب بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک مدت کر رگئی تو مجلس شور کی نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی تخواہ بڑھائی وہ ہے ایک مدت ہے آپ پڑھارہ جیں ، اس وقت آپ کی تخواہ دس روپے ماہوار تھی ، لہذا آپ کی تخواہ پندرہ روپے ماہوار کی جاتی ہے۔ جب حضرت شخ البندرجمۃ اللہ علیہ کواطلاع پنچی تو آپ نے با قاعدہ ایک درخواست مجلس شور کی کے نام کھی ، اور اس میں کھا کہ ججے معلوم ہوا ہے کہ مجلس شور کی خواہ بڑھادی ہے ، لیکن مجلس شور کی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے میری تخواہ بڑھادی ہے ، لیکن مجلس شور کی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے میری تخواہ بڑھادی ہے ، لیکن میں کھی اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ، اس لئے

کہ پہلے تو میرے تو ی مضبوط تھے، وقت بھی زیادہ دیتا تھا،اب تو میرے قو ی بھی کمزور ہورہے ہیں ، اور وقت بھی زیاد ونہیں دے یا تا ، اس لئے اب میری تنخواہ بڑھانے کے بجائے گھٹائی جائے تنخواہ بڑھانے کی درخواست تو آپ

نے دیکھی ہوگی ،لیکن و ہال تنخو او گھٹانے کی درخواست دی جارہی ہے۔

دویمانے بنار کھے ہیں

جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالٰی کے سامنے حواب دہی ک فکر ہوتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے سے پہلے اپنے فرائض کی ادا نیگی کا دھیان رکھنا ہے، ان کا بیمزاج ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جھڑرے اس لئے ہورے ہیں کہ ہم نے دویہائے مقرر کرر کھے ہیں ،اگر ہیں دوسرے کو ملازم رکھا ہوا ہوں تو ہیں یہ حیا ہوں گا کہ کس طرح اس کی کھال تھینج لوں ، اور ا بزت کم ہے کم دول ، اور اگر میں ملازم ہوں تو میں بیچا ہوں گا کہ اجرت مجھے زیادہ سے زیادہ ال جائے، اور کام کم سے کم کروں، اس لئے سارے جھڑ ہے ہورہے ہیں ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پرعمل ہو جائے کہا گرتم ملازم ہوتو بیسوچو کہا گردومرافخص میراملازم ہوتا تو میں اس ہے كياجا بتا، اوراكرتم نے كى كوملازم ركھا ہوا ہے توبيسوچوكدا كريس ملازم ہوتا تو میں اینے آجر ہے کیا جا ہتا، وہ اوا کرو۔ای طرح میاں بیوی کے جھڑے ہیں،اس میں زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی دوییائے ہیں،وہاں پر اس حدیث پرعمل ضروری ہے کہ ان کے لئے بھی وہی پیند کرو، جواپنے لئے پیند کرتے ہو، یعنی اً رتم شوہر ہوتو تم ہیددیکھو کہ میں اپنی بیوی ہے کس قتم کے ملوک کی تو قع رکھتا ہوں ،اوراس کی کس بات ہے جمھے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور

اس کی کس بات سے جھے راحت پہنچتی ہے؟ پھرتم بھی اپنی یوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جواس کوراحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔اگرتم بیوی ہوتو تم بید دیکھو کہ جھے اپنے شوہر کی کس بات سے اور کس سلوک سے تکلیف پہنچتی ہے؟ اور کس بات ہے اور کس سلوک سے راحت پہنچانے ہے؟ پھر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جواس کوراحت پہنچانے والا ہو۔ سماس بہوکے چھگڑ ہے کی وجہ

ساس بہوئے بھگڑ وں سے ہمارا پورامعاشرہ بھرا ہوہ، بے شارگھرانے اس فساد کا شکار ہیں، بیسب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہور ہا ہے، جب تک ساس صاحبہ بہوتھیں، اس وقت تک وہ اپنی ساس سے کیسے سلوک کی تو تع رکھتی تھیں، اور جب خود ساس بن گئیں ہیں تو اب اپنی بہو کے ساتھ کیسا معالمہ کررہی ہیں، میدو پیانے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے لئے پیانہ اور ہے، اور دوسرے کے لئے پیانہ اور ہے، اگر ایک پیانہ ہو جائے تو یہ سارے جھڑے نتم ہو جائم ہے۔

قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

اس طریقے کوختم کرو

وَيُلَّ لِلمُ مَطَهِّفِيْنَ ﴿ اللَّهِ يُنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ ﴿ وَ إِذَا كَالُوا هُمَ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿
(المطعفي: ١-٣)

فرمایا کہ انسوس ہے ان لوگوں پر کہ جب اپنا حق لینے کا موقع آئے تو پوراپورالیس ،کوئی کسرنہ چھوڑیں ،اور جب دوسرےکودیے کا دفت آئے تو اس

میں ڈیڈی مار جا ئیں ۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اپیامعیار بیان فرمادیا کہ جس کے ذریعے ہم اینے معاشرتی طرزممل کا جائزہ لیے کئتے ہیں کہ ہم ہے کہاں فلطی ہور ہی ہے؟ بس جہاں فلطی ہور ہی ہے اس کو درست کرلو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات الیبی عطافر مائیں گے کہ ہمارے دین ود نیاسٹور جا کمی گے۔

### میری مخلوق سے محبت کر و

میرے پینخ حضرت عار فی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہں کہ اگر تنہیں جھے ہے محبت ہے، تو میری مخلوق ہے محبت کرو، تم مجھے ے کیا محت کرو گے ، کیونکہ تم نے نہ مجھے دیکھا ہے ، نہ تنہارے اندر دیکھنے کی طاقت ہے،اس لئے تم جھے سے کیا حبت کرو گے؟ میری محبت کاعنوان سے ہے میری مخلوق ہے محبت کرو،میرے ہندوں ہے محبت کرو۔حضرت والا کے ارشاد کا حاصل ہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈ الملتے ہیں تو پھر اس کامعاملہ بیہو جاتا ہے کہ ہرمخلوق خدا ہے اس کومجت ہوتی ہے ،اس کے دل میں کی کےخلاف کینے نہیں ہوتا ،اس کے دل میں کسی کےخلاف بغض نہیں ہوتا ، جیے کی نے کہا کہ:

کفر است در طریقت ِ ما کینه داشتن

آثیر ر ما ست سینه جو ل آثینه داشتن اب کسی کے خلاف نہ تو غصہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت

ہے، بلکہ ہرحال میں دوسرے کے حق میں خیرخواہی ہے۔

ايك صحالي كاواقعه

چنانچدایئے ہزرگوں کوہم نے ایبا پایا کدان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے،ان بیں ہے ہرخفس بہ تجھتا تھا کہان بزرگ کو جھے ہے سب ے زیادہ محبت ہے، اور ریدور حقیقت نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، ہر محانی سیسجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کداس کو بیرخیال ہوتا تھا کہ سب سے محبوب ہی میں ہوں۔ چنانچے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ، ان کے دل میں بیدخیال پیدا ہوا کہ شاید میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ب ہے زیادہ محبوب ہوں ،اب سابقین اولین میں حضرت ابو بکرصد بق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها تقے ،كيكن حضور صلى الله عليه وسلم كى شفقت و محبت كا انداز و كيوكر ول مين به خيال آيا كه شايد مين زياده محبوب جون اب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے يو چھ جيشے كه يا رسول الله! آپ كو مجھ سے زیا دہ محبت ہے یا ابو بکرصد این ؓ ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابو بکر ہے ، اس وقت راز کھلا کہ ان کے مقالمے میں ابو بکر ہے زیا وہ محبت ہے۔اب دل میں خیال آیا کہ ابو بکرصد بی تو بہت او کچی شخصیت ہیں،ان سے تو آپ کو بہت محبت ہوگی،اب دوسرے نمبر پر میں زیادہ محبوب مول گا ، البذا پھر سوال كرليا كه يارسول الله! مجھ سے زياده محبت بيا حضرت عمر فاروقؓ ہے زیادہ محبت ہے؟ حضور اقدس صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:عمر ہے ،فر ماتے ہیں کہاب مزید سوال کرنے سے میں ڈر گیا کہاب مزید سوال لروں گا تو پیۃ نہیں کون سے نمبر پر جاؤں گا۔ بہر حال!ان کے دل میں خیال

س لئے آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزعمل ہرایک صحافی کے ساتھ ا بیا تھا کہ ہرایک میں بھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو مجھ سے زیا د ہ محبت ہے۔ تعزت عارقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہرایک کے لئے وعاکر ٹا ہم نے اینے بز رگوں میں بھی یہی طرزعمل دیکھا،حضرت والد ص رحمة الله عليه كو، حضرت عار في رحمة الله عليه كو، حضرت مولا ناميح الله خان ما حب رحمة الله عليه كوديكها كه جينج متعلقين مين، هرايك به تجمعتا تفاكه حضرت **لوجھ سے زیا**دہ محبت ہے، ایسا کیوں تھا؟ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محیت دل میں ڈال دی تو اپنی مخلوق کی الیمی محبت دل میں ڈال دی کہ ہرا یک کی **خیرخواہی ، ہرایک ہے محبت ، ہرایک کا خیال ، حضرت عار ٹی رحمۃ اللہ علیہ کا بی** حال تھا کہ جب بھی کسی ملنے کہنے والے سے ملاقات ہوجاتی تو فرماتے ، ارے بھائی! ہم تمہارے لئے بہت دعا کرتے ہیں، اور روزانہ دعا کرتے ہیں ،اب اگر تو ریہ کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جبعمومی طور پرتمام مسلما نو ں کے لئے دعا کرتے ہوں گے تو تم بھی ان کے اندر داخل ہوجاتے ہو گے۔ کیکن حغرت والا کی بیرمرادنہیں تھی که عمومی طور پراس طرح دعا کرتا ہوں ، بلکہ واقعۃ خصوصی طوریریام لے کر ہرا یک کے لئے دعا کرتے تھے۔ایک دن میں نے یو چولیا کہ حفزت! آپ روزانہ ہرایک کے لئے کس طرح وعا کرتے میں؟ فرمایا کہ میں نے یانچ نمازوں کوتنتیم کررکھا ہے، مثلاً فجر کی نماز کے۔ یہ طے کررکھا ہے کہا یے جو بڑے ہیں، جیسے والدین، اسا تذہ، مشاریخ، ان ب کے لئے فجر کی نماز کے بعد دعا کروں گا ،ظہر کی نماز کے لئے یہ طے کر دکھ ہے کہاہیۓ برابر کے دوست واحباب ہیں، ہم سبق ہیں، ان کے لئے دعا

کرو**ں گا** ، اورعصر کی نماز کے بعد ا<u>ہے</u> سے چھوٹوں کے لئے اور اپے متعلقیہ کے لئے دعا کروں گا،مغرب کے بعدا بے عزیز دں اور رشتہ داروں کے لئے د عا کروں گا ،اس طرح میں نے بائج تماز وں کوا نے ملنے صلنے والوں اور الل خانہ کے لئے بانٹ رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کدایے اپنے وقت پر ہرا یک کے لئے دعا ہوجاتی ہے ،الحمد للہ۔ بیدعا ئیں کیوں ہور ہی ہیں؟ اس لئے کہ الله تعالیٰ نے اپنی محبت کی بدولت اپنی مخلوق کی محبت ول میں ڈال دی ہے۔ الله تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی بیرمبت پیدا فرماد ہے، آمین \_ بہرحال! یہ چوتھی نصیحت تھی جوحضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ دوسروں کے لئے رعمل کرنے کی تو نیق عطا فر مائے ، آمین ۔

يانجو ين تفيحت

بھی وہی پیند کرو جوتم اینے لئے پیند کرتے ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس نصیحت یا نچویں تھیجت حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مائی کہ' لا نے کئے تميت القلب "لعني بهت زياده منسامت كروه اس لئے کہ کثرت ہے ہنیا دل کی موت کا باعث ہوتا ہے، اس ہے انسان کا ول مرجا تا ہے۔ یہاں بننے ہے قبقبہ مارکر ہنسنا مراد ہے،حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ ہے کہ آپ قبقبہ مار کرنہیں ہنتے تھے، زیادہ تر تو تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات مننے کے دوران آپ کا مندکھل جاتا تھا ،اور داڑھیں طا ہر ہوجاتی تھیں ،لیکن قبقیہ مار کر بنستا کہیں تا بت نہیں۔مطلب یہ ہے کہ آ دی ہروقت ہننے ہنمانے میں لگار ہے، رمسخرہ بن جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ،البتہ حدود کے اندر رہنے ہوئے ہن

نداق بھی جائز ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانداق کیا ہے۔ بہر حال! بیاس حدیث کا حاصل ہے، اللہ تعالی اپ فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے جمیں ان پانچوں نفیحتوں پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آھیں۔ و آخر دعو انا ان المحمد للّه ربّ الطلمية.



مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی وقت خطاب ، بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۲

#### بسم الله الرَّحمٰن الرَّ حيم

# چا رغظیم صفات

التحمدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ تَتَوَكّلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ اللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُيسَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَعْمُلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ مَعْدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلا نَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله تَعالى عَلَيهِ هَ عَلى مَولا نَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله تَعالى عَلَيهِ هَ عَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كِثيراً اما بعد! عن عبد الله بن عمر رصى الله تعالى عنه قال:قال النّيقُ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ وَسُلُم عَلَيْكَ مَافَاتَكَ مِنَ الدُّنَيَاء حِمْظُ وَسَلّمَ مَافَاتَكَ مِنَ الدُّنَيَاء حِمْظُ وَسَلّمَ وَحُسُنُ حَلِيقَةٍ ، وَعِقَةً فِي طُعْمَةٍ وَصَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُنْ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِقَةً فِي طُعْمَةٍ وَصَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ وَكُنْ فِيكُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلّمَ وَعَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِقّةً فِي طُعُمَةٍ وَعَمْقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

ىيەچپارسىفتىن بۇي دولت بىي

ا یک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول

ہے کہ انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شادلوگوں کے سامنے بيان كياكمآب فرماياكة ارسع الكن فيك فلا عليك ماعاتك من الدنياء فرمایا کہ جارصفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہوجا کیں تو اگر و نیا کی کوئی تعت تمہیں نہلی ہوتو تہہیں اس کا کوئی غم نہ ہونا جا ہے ، اس لئے کہ بیرچار مفتیں اتنی بیژی دولت میں کہان کی موجود گی میں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں \_لہٰذا بہ چارصفتیں دنیا کی ساری دولت ہے بالا و برتر ہیں ، وہ چارصفتیں کیا ہیں؟ فرمایا: حِفْظُ أَمَانَةِ ،وَصِدقُ حَدِيثِ،وَحُسُنُ خَلِيقَةِ ،وَعِقَّةٌ فِي طُعُمَةٍ أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. وہ چارصفتیں جو دنیا کی ساری دولتوں ہے بردھ کر دولت ہیں ، ان میں ہے پہلی صفت'' ایانت کی حفاظت'' کرنا ، دوسری صفت'' بات کی سحالی'' تیسری صغت'' خوش اخلاتی'' اور چوتھی صغت یہ کہ'' جولقمہ کھا رہے ہواس کا یا ک دامن ہوتا'' کہ اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، بیرجار صفتیں بہت مختصر ہیں ،کیکن اتی جامع ہیں کہ سارادین ان کے اندرسٹ آیا ہے۔ بهل صفت: امانت کی حفاظت

ہ پہلی صفت بیان فر مائی کہ''امانت کی حفاظت'' قرآن و صدیث کے ارشادات اس کی تا کید ہے بھرے ہوئے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فہ این

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمُ اللَّهُ تُؤْدُوا الْإَمَانَاتِ إِلِّي أَهُلِهَا (الساء:٥٥)

اور حدیث شریف می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے امانت میں

خیانت کرنے کومنافق کی خصلت قرآر دیا ہے، فرمایا کہ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکامنافق ہے، ان میں سے ایک ہے'' وعدہ خلائی'' اور دوسر سے '' امانت میں خیانت'' اور تیسر ہے'' جموٹ بولنا'' ان تین چیز دں کو آپ نے نفاق کی علامت قرار دیا ، مسلمان کا کام نہیں کہ دہ یہ تین کام کرے، بہر حال! ''امانت'' وہ چیز ہے جس کی رعایت ہے مسلمان مسلمان بنرآ ہے۔

#### نبوت سے پہلے آپ کے مشہور اوصاف

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت جوعطاء نبوت سے پہلے سے لوگوں میں معروف تھی، وہ صادق اور امین ہوناتھی، لینی سپائی اور امانت داری، بڑے سے بڑا دخمن بھی اپنی امانت حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کے لئے تیارتھا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ کر مدے مدیند منورہ کی طرف جمرت فر مار ہے تھے، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقر رفر مایا، یہ آپ کا خاص وصف تھا، جو کا فروں میں بھی معروف اور مشہور تھا۔ لہذا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نا طے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ''امانت' کا خصوصی خیال رکھے۔

#### امانت كاوسيع مفهوم

لیکن امانت کا مطلب عام طور پرلوگ یہ بیجیتے ہیں کہ کوئی آ دمی ہمارے پاس چیے یا کوئی چیز لاکر رکھوا دے، ہم اس کوصند وقمی میں بند کر کے رکھدیں، اور جب وہ طلب کرے تو اس کو واپس کر دیں، اور خیانت یہ ہے کہ اس کو کھا ئیں۔ چونکہ جان یو جھ کراس تھم کی خیانت الجمد للّٰہ سرسز دنہیں ہوتی ،اس لئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔ کیکن امانت کامفہوم بہت وسیع ہے، بے شار چیزیں اس کے اندر واخل ہیں، جس کی بوری تفصیل ایب بیان می*س عرض کی تھی ،*وہ بیان حیب چکاہے۔ (املاحی خطیات، جلد۳)

# دوسرى صفت: بات كى سيائى

دوسری صفت جواس حدیث مین بیان فرمائی وہ ہے'' صدق حدیث' بات کی سیائی ، یعنی آ دمی حجوث نه بولے ، غلط بیانی نه کرے۔ دیکھئے! ایک تو کھلاجھوٹ ہوتا ہے، جس کو ہرا یک جھوٹ مجھتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پوشید ہ قشم کا جھوٹ ، اللہ تعانی کے نفٹل وکرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہے یجنے کا تعوز ابہت دھیان ہے، وہ عام طور پر کھلے جموث ہے تو پر ہیز کرتا ہے، اوراگراس کاکسی دین حلقے ہےتعلق ہے تو وہ کھلاجھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا الیکن جموٹ کی کچھشکلیں الیمی ہیں جو ہمارے معاشر ہے میں مرایت کر گئی ہیں ،اوران کے جھوٹ ہوئے اور گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا ،شلا یہ کہ ایک آ دمی کی بات دوسر ہے کونقل کرنے میں بے احتیاطی اور لا پرواہی برتی **جاتی** ہے، اس کا بتیحہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات تو پچھٹی، کین آ گے نقل ہوتے ہوتے اس کا حلہ ایسا بگڑا کہ اصل بات ہے کوئی نسبت ہی یا قی نہیں رہی ، اور غلط پات پھیل گئی ،اییا کیوں ہوا؟ اس لئے کنقل کرتے وقت ساحتیا طنہیں کی کہ جو بات جس طرح کبی جارہی ہے، وہ بات ای طرح یا در کھوں ، اور ای

طرح آ کے نقل کردوں، بلکہ سنا پھی،اور سمجھا کچھ،اور پھراس میں اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کرآ کے چلتا کر دیا،اب اس کوجھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا۔

بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے یا س تقریباً یانج وس جگہوں سے خطوط آئے ، اور بیلکھا کہ ایک احب اپی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کر کے بیر سئلہ بیان کررہ میں کہآ ب نے فر مایا کہ ٹیب ریکار ڈر برقر آن کریم سننا گانے سفنے سے زیادہ برا لناہ ہے۔اب میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے بھی پیرستلہ یہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میںغورکیا کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے تو اندار ہ ہوا کہ ایک مرتبہا یک مجلس کے اندر میں وعظ کیا ،اس مجلس میں سے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ اگرشیپ ریکارڈر پر قرآن کر یم کی تلاوت س رہے ہول، تحدہ تلاوت آ جائے تو تحدہ واجب ہوتا ہے پانہیں؟ میں نے پیرجواب دیا تھا کہ وہ حلاوت جوشپ ریکارڈ رہیں ہوتی ہے، وہ حقیق حلادت کے حکم میں نہیں ہوتی ، لہذااس کے سفنے سے محدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔اب چونکہ میں نے بیم کہدویا کہ شیب ریکارڈ رکی تلاوت تقیقی تلاوت کے برابزئیس ،تو یہاں سے انہوں نے یہ مجما کہ چمروہ تلاوت حرام اور نا جائز ہے،اوراس کواننی طرف ہے آ گے بڑھا دیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے بدتر ہے، اور بدچان بو چھ کرجموث نہیں بولا ، بلکہ ہےا حتیاطی اور لا پر واہی ہےا ہیے خیالات کواس میں واخل کر دیا۔

ميرى طرف منسوب ايك خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب جھے پیر بتارے تھے کہ جن

علاقوں میں ذلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکر یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ اس نے ایک خواب ویکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ملکا کردیا، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا، اب میر سے پاسٹیلیفون آ رہے ہیں کہ کیا آپ نے بیخواب دیکھا ہے؟ خدا جانے یہ بات کہاں سے نگلی، اور کس طرح چلتی کردی، مبہل بات کا تو کچھ مراغ لگ گیا تھا، اس کا تو کوئی مراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نگلی ہوگی۔ نقل کرنے میں احتیاط کریں

غرض یہ کہ بات کوآ گے نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چک ہے، شریعت اور دین نے جتنا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہآ دی کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکلے، آج آتی ہی ہے احتیاطی ہور ہی ہے، اس کے نتیج میں فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں، افوا میں پھیل رہی ہیں، یا تو بات آئے نقل ہی مت کرو، اور اگر بات آسے نقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانو پر رتم کھا ؤ، اور جو بات دوسروں تک

پہنچانی ہےاس کو محمح کا دکروکہ کیا کہا گیا، پھرآ کے بہنچاؤ۔

# ايك محدث كي احتياط

علامه خطیب بغدادی رحمة النه علیہ نے اپ کتاب "الکفائے" میں ایک محدث کا واقعہ کھیا ہے کہ جب وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حدثنا ملان قال: حدثنا ملان حدثنا ملان حدثنا ملان عدیث ایک حدیث ایک حدیث ایک حدیث ایک حدیث ایک حدیث کوائے استادی

#### طرف منوب كرك سات تويول كتة:

حدثنا فلان قال:ثنا فلان

پورالفظ "حدثنا" کے بجائے "ئا" کہتے ،اوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر لفظ پورا" حدثنا" کے بجائے "ئا" کہتے ،اوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب میں استاد کے درس میں پہنچا تو استاد نے درس شروع کر دیا تھا، اور میر ہے آئے میں استاد کے درس میں پہنچا تو استاد نے درس شروع کر دیا تھا، اور میر نے آئے مہیں سنا، بلکہ صرف "ئنا" سنا،لہذا اب اگر میں آگے روایت کرتے ہوئے پورا لفظ "حدد ننا "کہوں گا تو جھوٹ ہوجائے گا،اس لئے میں صرف "ئا" کہتا لفظ "حدد ننا "کہوں گا تو جھوٹ ہوجائے گا،اس لئے میں صرف "ئاتا" کہتا ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ احاد ہے تھم تک پہنچی ہیں، ان حضرات نے ہوئے سرت صلی انتدعلیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے میں اتن احتیاط کی ہے۔

#### حضرت تفانوي رحمة الثدعليه اوراحتياط

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تھیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سناء آپ خودرائی کی ندمت بیان کرتے موسے فرمایا کہ:

جب تک تمہارے'' ضا بطے'' کے بڑے موجود ہوں تو ان سے مشورہ کرو، جب وہ ندر ہیں تو برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو، افیر مشورہ اور جب وہ بھی ندر ہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کرو، بغیر مشورہ کوئی کام مت کرو۔

پھرخود بھی وضا حت کرتے ہوئے کم مایا کہ:

"ضابط" کے بڑے اس لئے کہدر ہاہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون جھوٹا ہے؟ بیتو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور چھوٹائی تقوی کی وجہ ہے اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن "ضابط" میں ہم دیکھتے ہیں کہ "باپ" جیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگر و سے بڑا ہے، شخ مرید سے بڑا ہے، بیسب "ضابط" کے بڑے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ بی جانتا ہے۔

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا بی بھی کہہ بھتے تھے کہ جب تک''بڑے''موجود ہوں، بڑوں ہے مشورہ کرو، کیکن چونکہ دیاغ میں وہ تر از ولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نظلے، اس تر از و نے صرف'' بڑا'' نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ''ضا بطے کے بڑے'' تا کہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

#### غفلت اور لا پرواہی بڑی بلا ہے

جب دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی سیح لفظ دل میں ڈال دیے ہیں کہ انسان اس وقت بیا فظ استعال کرنے، سب سے بڑی' بلا' ففلت ہے،

ہو جا ہے الم غلم نکل جائے ، کوئی پرواہ نہیں، اس' بلا' نے ہمیں' 'صدق صدیث' سے دور کردیا ہے،' بات کی جائی' بیہ کہ جو فظ منہ سے نکلے وہ تلا ہوا نکلے، وہ سو فیصد صحیح ہو، اس میں اثنا مبالغہ نہ ہوکہ وہ مجموث کی حد تک پہنچ

جائے ، تعور ابہت مبالغہ تو محادرۃ آ دمی بول دیتا ہے، کین ایسا مبالغہ جوجھوٹ کی حد تک پڑنے جائے ، یہ ' صدق حدیث ' کے خلاف ہے، خلاصہ میہ ہے کہ جب زبان ہے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہور ہی ہوتو

اوراس کا بہترین معبار میرے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قر مایا تھا،اورالحمد للٰدول میں اتر کیا، و ہید کہ جب کوئی کلمہ زبان ہے کہو، یاتلم *سے تک*صو توسوچ لوکہ بیہ بات مجھے کی عدالت میں ثابت کرنی ہے، آپ ذرااس کا تجربہ کریں کہاگرآ پ کو بہ بتادیا جائے کہآج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوکرتھانے میں چیش ہوگی ،اور اس کی بنیاد پرآپ کو كرنيّاركرنے يا نہ كرنے كا فيصله كيا جائے گا ، پھر بتا ؤ كدان دونگمنٹوں ميں كس رح گفتگو کر د گے؟ کیااس وقت بھی بےسویے بولتے چلے جاؤ گے، یازبان یرکوئی قدغن گئے گی؟اس وقت اگرتم ہے کوئی بات کرنا جا ہے گا تو تم کہو گے کہ رے بھائی اس وقت تو میری ہر بات ریکارڈ ہور بی ہے، اور اس پر میری گرفتاری اور رہائی کا فیصلہ ہونا ہے،لہٰذااس وقت مجھے سے ایسی نضول باتیں نہ کرو، ندکر واؤ،اس ونت تمبارے منہ ہے کسےموتی کی طرح ٹکے ہوئے الفاظ تکلیں کے۔

ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ماجدر حمۃ اللہ فرماتے تھے کدارے بھائی! بیٹیپ ریکار ڈرتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرانسان کے لئے لگاہوا ہے، قر آن کریم کاارشاد ہے: مَا بَلْفِظُ مَنْ فَوْلِ الْالْدَنْهِ رَقِيْتٌ عَتِيْدٌ (سوره ف ١٨٠٠)

اورای شپ ريکار ڈرکی بنياد پر فيملہ ہوگا کہتم ہے بول رہے تھے، يا
جھوٹ بول رہے تھے، لبذا جب اس وقت بولنے ميں احتياط کرتے تو اب سه
سوچ کرا حقياط کر لوکرا يک ايک لفظ جومنہ ہے نکل رہاہے آخرت ميں اس کی
جواب وہی ہوئی ہے، لبذا سوچ سجھ کر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے منہ ہے
بات نکالو، جن لوگول کے دلول ميں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے وہ بولئے ميں
بات نکالو، جن لوگول کے دلول ميں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے وہ بولئے ميں
بہت احتياط کرتے ہيں ، مرف ضروری بات ہی زبان سے نکالتے ہيں ، ورنہ وہ
غاموش رہے ہيں ، اللہ تعالیٰ اپنے نصل وکرم ہے ہمیں'' امانت واری'' بھی
عطافر مائیں ، اور' صدق حدیث' بھی عطافر مائیں کہ جو بات منہ ہے نگلے ،
وہوفیمہ درست ہو۔

تيسري صفت: خوش اخلاتي

تیسری صفت جواس حدیث مین بیان فر مائی وہ ہے'' حسن حلیقہ'' لینی خوش اخلاتی ،ایک حدیث میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ دسلم ہے مردی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ''مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے ، بداخلاق ، کینہ پرور، لوگوں کے ساتھ درشت کھر درامحا ملہ کرنے والانہیں ہوتا ، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ،مسلمان تو دوسر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا ؤ کرتا ہے ، بختی کا برتا وئہیں کرتا۔

خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا یہ ہے کہ بیا ' خوش اخلاقی'' کیاچیز ہے؟ اور کس طرح پیدا

ہوتی ہے؟ بیطویل الذیل موضوع ہے ، مختفر وقت میں بیان کرنامشکل ہے ، مختفر بات ہے ہے نظاہری طور پر بات ہے کہ خوش ا طاقی صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر دوسرے ہے سکرا کر بات کر لی ، یہ بھی بیشک خوش ا طلاقی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر طاہری طور پر تو آپ مسکرا کر بات کر رہے ہیں ، اور ول میں بغض بحرا ہو ہے ، بیرتو خوش اطلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا ، جس میں اطلاص نہ ہوا ، بلکہ ایک ہناوٹی کا رروائی ہوئی ، جوایک مؤمن کے لئے زیانہیں۔

#### مغربيمما لك اورخوش اخلاقي

آج کل مغر بی مما لک میں اس موضوع سر بہت کتا ہیں کھی جارہی ہیں لہ لوگوں کے ساتھ کس طرح چیش آئیں؟ اور لوگوں کو کس طرح اپنی طرف ماکل کریں؟ لوگ الیم کا بول کو بزے ذوق وشوں سے پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں مید لکھتے ہیں کہ جب لوگوں ہے ملوتواس طرح ملو، جب باتیس کروتو اس طرح باتیں کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، پیخوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔ کیکن اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف میہ ہے کہ دوسرے کے ول کو ہے جی میں کیے مخرکری ؟ دوسرے کے دل میں این عظمت کیے پیدا کریں؟ ابس اس کے لئے خوش اخلاتی کے سارے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، وہ خوش اخلا تی جو'' وین اسلام'' کے اندرمطلوب ہے،اورجس کا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکرفر مایا ، اس خوش ا خلاقی کا مقصد دوسرے کومنخر کرنانہیں ، ملکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بحثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ میں دومروں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے بیش آؤں ، للبذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا

فرق ہے،اس لئے کہ وہاں جوخش اخلاقی ہورہی ہے، وہ لوگوں کوا پنا ہنانے کے لئے ہورہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، ارکیٹنگ کے لئے ہو رہی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخش اخلاقی مطلوب ہے، وہ خوش اخلاقی دوسروں کو سخر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خودا ہے فائد ہے کئے لئے نہیں، بلکہ خودا ہے فائد ہے کئے لئے مسلمان بھائی ہے خندی پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں بھی ایک صدقہ ہے کہ تم ایٹ بھائی ہے خندہ پیشانی ہے کہ تم

# تجارتی خوش اخلاتی

آج کل لوگ مغر فی تو م کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ بیہ بڑے خوش اخلاق ہیں،اوران کی خوش اخلاقی کی تعریف کر کے بسااوقات مسلمانوں اور اسلام کے مقالجے میں ان کی برتری دل میں آئے گئی ہے۔ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیق معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پران کی خوش اخلاقی تجارتی ہے، وہ مار کیٹینگ کی خوش اخلاقی ہے، ایک پیلز مین جو ایک دکان پر کھڑ اہوا ہے، وہ اگرانے گا کھوں ہے مسکرا کربات نہ کرے، اور خوش اخلاقی ہے چیش نہ آئے تو کون اس کا سامان خرید نے آئے گا، وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے چیش آئے پر مجبور ہے، لیکن اگر آپ اس سے میہ دیں کہ تم میرے ساتھ بڑ وہ ساری خوش! خلاقی ہے چیش آ رہے ہو، تو میرے لئے دس روپے کم کردو، تو پھر وہ ساری خوش! خلاقی رخصت ہوجائے گی،اس لئے کہ وہ ساری خوش اخلاقی تو اس کتے ہور بی ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیاد چیے تھیج کوں ، اور اپناسامان اس کوفر دخت کروں ، پیرکیا خوش اخلاقی ہوئی ؟ خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے ول سے انٹ سے اور جوارٹر قدالاً کی اضی کرنے نہ کر گئر میں جس بکا مقور آتا ہے۔۔۔۔

دل سے امْدے اور جواللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندراس کا صلہ مطلوب نہ ہو، یہے'' خوش اخلاتی''۔

خوش اخلاتی کیے پیدا ہوگی؟

به خوش اخلاتی کیے پیدا ہوگی؟ بیر سارا'' تصوادر سلوک'' در حقیقت ای خوش ا خلاتی کو پیدا کرنے کاعلم ہے، لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں ، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی کواہیے اندر پیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں ،اس کا ایک پورا نظام ہے،جس کواس وقت بوری تفصیل ہے بیان کرنا تو ممکن نہیں، کیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلید ہے، وہ اس وقت عرض کرویتا ہوں ، الله تعالیٰ اس برعمل کی تو فیق عطافر ہائے ،آ مین ۔خوش اخلاقی کی بنیا دی کنجی اگر عاصل ہوگئ تو خوش اخلاقی حاصل ہوگئ، وہ ہے'' تو اِضع'' بیساری خوش اخلاقی کی بنیاد ہے،اگر تواضع پیدا ہوگئ تو اب''متواضع'' آ دمی بدا خلاق نہیں ہوسکیا، اس لئے بداخلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا،اور تواضع کا مطلب ہے''اپنے آپ کو بڑا نہ جھمنا''اور دوسروں کواینے سے بڑا مجھمنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ، اگر آ دمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں چھوٹا ہوں ، باقی سب پڑے ہیں ،اور بڑے ہوئے ہے مراد''عمر'' اور''علم''میں بڑا ہونائبیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پہال مقبولیت میں اور تقوی میں نیکی میں سب مجھ سے بڑے ہیں، یا ں الحال بڑے ہیں، یاتی الرآل ان کے بڑے ہونے کا احمّال ہے۔

#### تواضع بيدا كري

لہٰڈا ول میں اپنی کوئی ہڑائی نہ ہو، بلکہ بیہویچے کہ میرے پاس جو کچھے ہےوہ اللہ کی عطا ہے، جب جا ہیں واپس لے لیس، نہ میں اپنی ذات میں کوئی كمال ركمتا موں ، ندمير ب ياس اپني ذات ميں كوئي خوبي ہے ، اور دوسرى محلوق سب کوانٹد تعالیٰ نے بردا نواز اہوا ہے۔ بیایئے آپ کو بردانہ جھٹا تواضع ہے، جب ایک شخص کے دل میں تواضع ہوگی، اور وہ سے کہے گا کہ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے،تو کیا ایبافخص کسی بڑے کے ساتھ بداخلا تی کرے گا؟ نہیں کرے گا ،اس لئے کہ بداخلاقی اس وقت ہوتی ہے جب دل میں اپنی بزائی ہو، اور دوسر دل کی تحقیر ہو کہ میں تو بڑا آ دمی ہوں میر سے حقو تی لوگوں پر ہیں ، اورلوگوں پر واجب ہے کہ وہ میرا فلال حق ادا کریں، اگر وہ میراحق ادانہیں کررہے ہیں تو و وہلطی کررہے ہیں ،لبذا میں ان کے ساتھ انجھے انداز میں چیش نہیں آؤں گا،ساری بدا خلاقی کی بنیا داور جزیہ ہے۔ تواضع سے بلندی عطا ہونی ہے اگر تواضع پیدا ہوجائے تو پھر کوئی'' بدا خلاقی'' سرز دنہیں ہوگی ،اس لئے میں کہتا ہوں کہ خوش ا خلاقی کی کلیدا در بنیا د تواضع ہے، اور بدا خلاتی کی

بنیاد تکبرادر عجب ہے، اگر انسان اس تکبراور عجب کا علاج کر والے، اور تواضع پیدا کرنے کی تدبیر اختیار کرلے، اور کسی اللہ والے کی صحبت کے جتیجے جس سے تواضع پیدا ہوجائے تو پھر انشاء اللہ بداخلاقی قریب نہیں آئے گی، حدیث شریف جس رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مَّنُ تُوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

لینی جو مخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی

عطافر ماتے ہیں۔

ا پی حقیقت برغور کریں

لہٰذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت پرغور کرنا چاہئے کہ میں کیا ہوں، قر آن کریم نے دولفظوں میں انسان کی حقیقت بیان کردی، فرمایا کہ:

مِنُ أَيِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ، مِنْ تُطُفَةٍ خَلَقَهُ (عبس:١٩٠١٨)

اگرانسان اس بیس غورکرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا، وہ بیدکس چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تنہیس پیدا کیا؟ تنہاری اصل بنیا دکیا؟ وہ ایک نطفہ ہے، دوسری جگرفر مایا کہ:

اَلَمُ نُحُلُقُكُمُ مِنْ مُاءِ مَهِيْنِ (المرسلت ٢٠)

کیا ہم نے تہمیں ایک ذلیل اور گذب پانی سے بیدانہیں کیا؟ یہ تمہاری اصل ہے، اگرانسان اپنی اس اصل میں غور کرنے تو بھی و ماغ میں تکبر نہ آئے، اور پھرتو جب مرے گا تو اپنے بیارے اور اپنے محبت کرنے والے بھی تھے گھر میں رکھنا گوارہ نہیں کریں گے، اس لئے کہ بدیو بیدا ہوجائے گی، اور مرخ جائے گا، لہٰذا تھے کو لئے جا کر قبر میں وفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری انتجاء ہے۔ تیری ابتداء ہے، یہ تیری انتجاء ہے۔

'' بیت الخلاء'' و کان معرفت علیم الامت حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ مجھی آگر ا فہارے دل میں اپنی بڑائی آئے تو اس وقت پر تصور کرلیا کرو کہ بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے، میری اس حالت کوکوئی دیکھ لے تو جھے ہے گئن کرے۔ پر تو اللہ تعالیٰ نے جم پر کھال کا پر وہ ڈال رکھا ہے، ور نہ ذرای کھال کہیں ہے الگ کروتو پر نظر آئے گا کہ اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیشاب ہے، کہیں یا خانہ ہے، بس اس کھال کے بردے نے ان تمام نجاستوں کو چھیا رکھا ہے۔ یہ ہے تمہاری

حقیقت ، و پسے تو بڑا غرور ہے کہ میں ایسا ہوں ، ویسا ہوں ، یہ کردوں گا ،وہ کردوں گا ، ذراساد ہاغ کااسکر د ڈھیلا ہوجائے تو سبختم ہوجائے گا ، پھر بھی کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں ، تو بیشیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رہاہے ،لہذا اپنی

این آپ کوخادم مجھو

اصل برغور كرو-

ہ ہے اپ وطادی جسو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ بیرسارا فساداس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوا ہے، ارےاپنے آپ کو خادم مجھو کہ میں خادم ہوں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں، بڑوں کا بھی خادم ہوں،البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے،اگراستاداپنے شاگردکو پڑھار ہا ہے، یہ بھی خدمت کررہاہے،اس لئے استاذ کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم ادر تلقین کے ذریعے خدمت ہوتی ہے، لہذا یہ مجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اینے مجمو بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اینے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادمیت اختیار کرد، پھر جب بھی کسی ہے واسطہ پٹی آئے تو سیمجھو کہ بیل جس ہے بات کرر ہاہوں، میں اس کا خادم ہوں۔

منصب کے تقاضے برعمل کرنا دوسری بات ہے اگر کوئی بڑا ہو، صاحب اقتدار ہو، اس کے سامنے تو سبھی کوسر جھکا نابرتا ب، ای کا تھم ماننا پڑتا ہے، اس کے سامنے سب تواضع کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سامنے بولتی بند ہوجائے گی لیکن وہ تو اضع جو قابل تعریف اور قابل سین ہے، وہ یہ کہاہے برابر والول کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ تواضع ہے پیش آئے ، البتہ بعض اوقات کسی منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آ دمی دومرے برغصہ کرے، مثلاً ایک طازم کام ٹھیک نہیں کررہاہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات سزا بھی دین پڑ جاتی ہے،بعض اوقات استاد شاگر د کوسز ادیتا ہے،بعض اوقات باپ ہیے کو مزادیتا ہے۔ بیسزا دیٹا بھی خدمت ہے،لیکن اس ونت آ دمی بیسو ہے کہ میں یے فریضہ مفیمی کوادا کرتے ہوئے میکام کرر ہاہوں ،اس وجہ سے بیکا مہیں کرر ہاہوں کہ میں بڑا ہوں،اور رہے جھے سے چھوٹا ہے،اس لئے کہ پچھے پیے نہیں

کہاللہ تعالٰی کے یہاں اس کا مقام جھے سے بہت او نچا ہو۔

خوبصورت مثال

حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر

باوشاہ نے اپنے کسی غلام کو چوکیدار بنار کھڑا کردے کہتم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ،اورصرفان لوگوں اندرآئے دوجن کواجازت ہو،اور دومروں کواندرمت آنے وینا، اب اگر کوئی شنراوہ بھی آئے گا تو چوکیدار کو بیچق حاصل ہوگا کہ وہ شنمرادے ہے کہے کہ پہلے اپنی شناخت پیش کروکہ تم کون ہو؟ پھراند آنے کی اجازت ہوگی،اگروہ زبردتی اندر داخل ہونا جا ہے گا تو چوکیدار کو بیدت حاصل موگا کہاس کوروک دے۔اب دیکھئے کہ چوکیدارشنرادے کوروک رہاہے،اور بظاہراس برحکم چلا ر ہاہے،لیکن بتاؤان دونوں میں ہےافضل کون ہے؟ جس وفت وہ چوکیدارشنراد ہے کوروک رہاہوتا ہے،اس وقت بھی اس کے دل ود ماغ میں بیہ بات نہیں ہوتی کہ میںشہزاد ہے ہےافضل ہوں ، یا میں بڑا ہوں ،اور میہ چھوٹا ہے، بلکہاس کے دل میں اس وقت بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شنراد ہ ہی ہے،لیکن میں فرض منصبی کی اوا لیگی کی خاطر اس کورو کنے پر مجبور ہوں۔ استاذ ، شيخ اور باپ كاۋانمنا ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگر د کو ڈانٹ رہا ہے، یا کوئی پینخ مرید کو ڈ انٹ رہاہے، یا کوئی باپ بیٹے کوڈ انٹ رہاہے، یا اس کوکس کام ہے روک رہا ہے، تو اس کو بیاتصور کرنا چاہئے کہ میں اپنا فرض منصی ادا کرر ہاہوں،حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ بھے سے در جات کے اعتبار ہے آگے بڑھا ہوا ہو۔ حضرت تقانوي رحمة الندعليه كاطرزعمل

حضرت تھا کو می رحمۃ القدعلیہ کا طرز ک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے لئے بوے اصول مقرر فرمائے تھے، جب کوئی شخص ان اصولون کی خلاف ورزی Y- m

کرتا تو اس کی ڈانٹ ڈیٹ ہوتی۔ان سب کے باوجود حضرت والا فرماتے میں کہ الحمد مند میں جب بھی کسی کو ڈانٹتا ہوں تو دل میں پیقصور کر ٹیتا ہوں کہ میں چوکیدار ہوں ،اور بیشنرادہ ہے،میرا چونکہ فرض منقبی ہے،اس کئے ڈانٹ ر ہاہوں ، ورنہ حقیقت میں یہی مجھ ہےافضل ہے۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ڈانٹ ر باہوتا ہوں ، اس وفت ول میں پر بھی کہدر باہوتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح میں اس ہے موّا خذہ کرر ہاہوں ،میرا آخرت میں اس طرح موّا خذہ نہ فرما ہے گا، بتاہیے! جو خص اینے ہے جھوٹے کے بارے میں دل میں پیقصور بٹھار ہا ہو کہ ریشٹرادہ ہے، میں چوکیدار ہوں،اس کے دل میں تکبر کہاں ہے آئے گا، الله تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی الی تواضع پیدا فر مادے، آمین۔ تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے بيتواضع محبت ے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی محبت اختيار كرے گا، تواضع آئے گی ،متکبروں کی صحبت اختیار کرے گا تو تکبر آئے گا۔ جن لوگوں کو الله تعالیٰ نے صغت تواضع ہے نوازا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے،اورا بنی

وا ل ا ہے کی مسیروں ی سبت معیار سرے ہو جبرائے ہے۔ ی و وی و اللہ تعالیٰ نے صفت تواضع سے نوازا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور اپنی حقیقت پر غور کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ تی ہوئی گردنوں کو نبیس ملے گا، بلکہ جھی ہوئی گردنوں کو ملنے والا ہے، شکشگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اپنی بڑائی دل میں نہ لائے والوں کو ملنے والا ہے۔

جنت مسكينوں كا گھر ہے

حدیث شریف یس آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان

(Y-M)

مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہنم اس بات پرفخر کرنے گئی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں، جابروں کا گھر ہوں، یعنی میرے اندر والے بڑے بڑے بڑے متکبرین میں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فرعون ہے، میں ان کا

ی وی اور جنت کہتی ہے کہ میں سکینوں کا گھر ہوں،'' مسکین''اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعافر مائی:

رِ السلطة المسين مِسْكِينًا وَآمِنْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي

زُمُرَةِ الْمَسَا كِنْسِ اے اللہ!مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ کھیے،اورمسکینی کی حالت

میں جھےموت دیجئے ،اورمسکینوں کے ساتھ میراحشر فر مایئے ۔تو جنت میہ کہ رہی ہے کے مسکینوں کا گھر ہوں ، بہر حال! مسکنت اور عاجزی اور فروتنی انسان کو جنت

میں لے جاتی ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی انسان کوجہنم میں لے جانے والی ہیں، میں سے جاتی ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی انسان کوجہنم میں لیے جانے والی ہیں،

البنداا ہے اندرتواضع پیدا کرنے کی فکر کرلو، اور اگریہ پیدا ہوگئ تو پھرخوش خلقی خود بخو دپیدا ہو جائے گی۔

چوتھی صفت :لقمہ کا پاک ہونا

چوشی صفت حضورا قدس صلی القد علیه وسلم نے میدییان فر مائی که "عِفَّة فی طُ طُسعُدَةِ " لیحنی تمہارالقمہ پاک اور حلال ہونا چا ہے '' عفت' کے لفظ ہے اس طرف اشار ہ فر مایا کہ جو چیز صریح گمنا ہ اور حرام ہے، اس سے پچنا ہی ہے، کیکن جہاں حرام کا شبہ ہو، اس شبہ والی چیز ہے بھی بچنا ضروری ہے، اور مشتبہ چیز بھی

#

اپنے پیٹ میں نہ لے جاؤ جتی الا مکان اس کی کوشش کرو یعض اوقات ایک چیز''فتوی'' کی رو سے طال تو ہوتی ہے، کین مشکوک ہوتی ہے، اور مشکوک ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو چاہے اس کے کھانے کا گمناہ آپ کو نہ ہو، اس لئے کہ فتوی کے رو سے وہ حلال تھی، لیکن جونکہ وہ چیز نفس الام میں حرام تھی، اس لئے اس حز کے رہے رہ اثر اس اخلاق

چونکہ وہ چیزننس الامر میں حرام تھی ،اس لئے اس چیز کے برے اثر ات اخلاق يرضرورير ت بي-حرام كي ظلمت اورنحوست ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگئی ہے، اس لئے حرام کھالیں ، یا مشکوک کھالیں، کچھ پیے نہیں چلنا،سب چیزیں انچھی معلوم ہوتی ہیں،کین جن کوانڈرتعالیٰ حس عطافر ماتے ہیں، ان کو پھ چاتا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانوتوي رحمة الله عليه فرمات بين كه مين ايك مرتبها یک دعوت میں چلا گیا،اور پہلے سے پیٹنبیں تھا کہاں تحف کی آمدنی حرام ہے، نا دا تغیت میں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے آ مدنی طال ہوگی ، اس لئے پچھ کھا ليا، اور جب يعة چلا تو فوراً كھانا چپوژ كر كھڑا ہوگيا،كين وہ ايك دو لقے جونا داني میں کھالئے اس کی ظلمت قلب میں ایک مہینے تک محسوں ہوتی رہی ، وہ ظلمت بھی کہ بار بار دل میں گناہوں کے خیالات آتے رہے کہ بیرگناہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں ،حالا نکہ فتوی کی روے وہ حلال تھا، اس لئے کہ پہنٹیس تھا۔

حلال کھانے کی نورانیت

ڈ راغور کریں کہ ہم لوگ کس ٹاروقطار میں ہیں،ہمیں تو پی<del>ہ ہی نہیں چاتا</del>

کہ کس میں نور ہے، اور کس میں ظلمت ہے۔ حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصد سنایا کرتے تھے کہ دیو بند میں ایک گھیارے تھے، جو گھاس کاٹ کراس کو فروخت کر کے زندگی بسر کرتے تھے، اس میں ہے وو پینے بچا کر دار العلوم ویوب ندکے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس دعوت میں خشکہ اور وال پکاتے تھے، حضرت نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے مہینوں ہے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب بید دعوت

کریں گے، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھالیتا ہوں ،مہینوں تک اس کا نورا پنے قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

ہبر حال!اگر کھانے میں پاکدامنی حاصل کرنی ہے،اس کے لئے مشکوک غذاؤں ہے بھی تی الامکان پر ہیز کرنا ہوگا ،اللہ تعالیٰ جھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر ہائے ،آمین ۔

وأحر دعوانا ال الحمدلله رت الغلميل



مقام خطاب جامع مجد بیت المكرم گشن اقبال كراچی وقت خطاب بدنماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# بڑوں ہے آ گے مت بڑھو

ٱلْحَمُدُلُكُ لَنَحُمَدُهُ وَلَسْتَعِينُهُ وَلَسْتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَنَسَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنْ شُرُّورُ الْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّناتِ أعُـمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّاإِلَهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَاضَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيِّدَنَاوَنَبِيِّنَاوَمَوُّ لانَامُحَمُّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْرِكُ أمًّا بَعَدُ فاعوذ باللَّه من الشيطُن الرجيم ٥٠٠م اللَّه الوحمٰن الوحيم ٥ يَناتُهَا الَّـذِينَ آمَنُوْ اَلاَتُقَدِّمُوْ ا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُّمٌ ٥ يَاتُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتُرُفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِمَالُـقَوُلِ كَمِجَهُرِ بَـعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ (سورةالحجرات: ۲۰۱) آمست بسالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و

الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

سورة الحجرات دوحصول پرمشمل ہے

بزرگان محترم و برادران عزیز! میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی دوآیات تلا دحسہ نبی اکرم ابتدائی دوآیات تلا دحسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی تعظیم و تحریم اور آپ کے ساتھ معاملات کرنے کے آ داب پر مشتل ہے، یعنی مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا جا ہے، دوسرا حصہ مسلمانوں کے باہمی معاشرت اور تعلقات کے معاشرت اور تعلقات کے

احکام اورآ داب پرشتل ہے۔

قبیلہ بنوتمیم کے وفد کی آمد

اس مور ہ کا پہلا حصہ جس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا، وہ واقعہ میں تھا
کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو تیم کا ایک و قدمسلمان ہو کر آیا،
اس زیانے میں مختلف قبائل کے وفو واسی غرض ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلامی تعلیمات حاصل کر
رہے تھے، جب کوئی وفد واپس جانے کا ارادہ کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ
وسلم انہی میں سے ایک کو ان کا امیر مقرر فریا دیتے ، تاکہ آئندہ وہ امیر حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے رابط رکھے، اور آپ کے احکام اپنے قبیلے کے لوگوں
تک پہنچانے میں معاون ٹا ہت ہو۔
تک پہنچانے میں معاون ٹا ہت ہو۔

# حفزات شيخين كااپنے طور پراميرمقرركرنا

جب قبیلہ بوتھیم کا وفد آیا اور اسلائی تعلیمات حاصل کر کے جانے کا اراوہ کیا تواس وقت ان کے اندر بھی ایک کوامیر مقرر کرنا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے کی کوشعین فر ما کر اعلان نہیں کیا تھا، سحا ہے کرام حضورا لقد سطی الله علیہ سلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فر ما تھے، قبل اس کے آپ سلی الله علیہ وسلم خود فقیلہ بنوتھیم کے لئے کسی امیر کا تعین فر ما تھی، قبل اس کے آپ سلی الله حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنبانے آپ میں یہ مشورہ شروع کردیا کہ بنوتھیم تعین سے کس کو امیر بناتا چا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے تعقاع ابن معید کو امیر بناتا چا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے تعقاع ابن معید کو امیر بناتا چا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے اپنی تعدنے اقرع بن حالی و امیر بنانے کی تجویز پیش کی ، اور ہرایک نے اپنی تعویز کے دوران ان وونوں شروع در ایک نے دونوں محرات کی آوازیں بلند ہوگئیں، جبکہ سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے، اس موقع پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔

# د وغلطیال سرز د ہوئیں

ان آیات نے حضرات شیخین کوشنبرفر مایا کداس خاص واقعد بیس وو با تیل غلط ہو کیں ، ایک ہید کہ جب ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ موضوع چمیزا نہیں تھا کہ سمن کو امیر بنایا جائے ؟ ندآپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بتا ؤکس کو امیر بنایا جائے ؟ تو حضور کے اعلان سے پہلے اور مشورہ طلب کرنے سے پہلے یہ تفتگو جوشروع کی گئی بیرمنا سب

نہیں تھی ، بلکہ غلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری غلطی سیہوئی کہ تفتگو کے دوران نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو ''سکئیں ، حالا نکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فریا ہوں تو سک

میں مان کے بیات کی انتظام اور تھریم کے مناسب نہیں تھا، اس لئے مخص کا بلند آواز سے بولنا آپ کی تعظیم اور تھریم کے مناسب نہیں تھا، اس لئے آٹھدواس سے بر بیز کرنا جائے۔

بها غلطی پر تنبیه

بہرطال! مورة الحجرات میں سب سے پہلے ان دوغلطیوں پرمتنبہ کرتے

موية فرمايا:

يَايُهَاالَّذِيُنَ آمَنُوْ الْاتُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

اے ایمان والو! القداوراس کے رسول ہےآ گے بوجنے کی کوشش مت کروہ

یہ اس آیت کالفظی ترجمہ ہے، اس آیت کا پس منظرو ہی ہے کہ انجمی ہی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوتیم میں ہے کسی کوامیر بنانے کا مسئلہ چھیزانہیں تھا،

نەخودآپ نے اعلان كيا تھا اور نە ئى صحابەكرام سے مشور وطلب كيا تھا،اس سے پہلے اپنی طرف سے اس کی گفتگو چھیڑو بینا بیالله اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم پہر ہے ہے۔

ہے آ مے بوجے کے مرادف تھاءاس پر تنبیفر مائی۔

بیقر آن قیامت تک رہنمائی کرتارہے گا

کیکن قر آن کریم کا بیه عجیب وغریب معجزانه اسلوب ہے کہ بسا اوقات ایک آیت کس خاص واقعہ پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اوراس میں

ایک آیت کس خاص واقعہ پر نازل ہوئی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اور اس میں مسلمانوں کوتعلیم دینی تقصودتھی ،کوئی ہوایت دینی مقصودتھی ،اس پر آیت نازل فریا وی، لیکن بیتر آن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے، اس
لئے الفاظ ایسے لاتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی اس واقعہ کی حد تک محدود نہ
رہے، بلکہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک ایک ایک کوامیر
عابت ہو۔ چنا نچ اس میں بینیس فر ایا کہ بوجمیم کے وفد میں سے کسی ایک کوامیر
بنانے کے سلسلے میں تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے فر مانے سے پہلے کیوں
بات شروع کردی، بینیس فر مایا، بلکہ ایک عام تھم دیدیا کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے
آگے ہو جے کی کوشش مت کرو' اس ایک جملے سے بہت سارے احکام نگل رہے ہیں،
کیا کیا احکام ہیں؟ آج کی محفل میں اس کو بیان کر نامقصود ہے۔

# حضور کی اجازت کے بغیر گفتگو جا ئزنہیں

چنانچہ اللہ تعالی نے فرہایا کہ' اللہ اور اس کے رسول ہے آگے ہو ہے کی کوشش مت کرو' اس تھم ہے ایک براہ راست مغہوم تو یہ نکل رہا ہے کہ جوموضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمی چیزانہیں ،اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسکما ہے ارشاد اور اجازت کے بغیر مختلو کرنا جائز نہیں ،یہ تو ایک واقعہ تھا،لیکن ہوسکما ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی صورت پیش آجائے ،اس لئے بیتھم دیدیا کہ جومعاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چیزانہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چیزانہیں ،اس پر اپنی طرف سے رائے زنی خروہ۔

# عالم سے پہلے گفتگو کرنا جا تر نہیں

ای آیت کے تحت علیا وکرام نے فرمایا کہ چونکہ بیقر آن کریم قیامت تک کے لئے ابدی ہوایت ہے،لہذا اگر چہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف فرمانہیں رہے،لیکن ان کے وارثین انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشاوفر مایا کہ:

العلماء ورثة الانساء

لیتیٰ علاءا نبیاء کے دارث ہیں ،اس لئے مفسرین نے فر مایا کہ یہی تھم ان مقتدا علاء کا بھی ہے، جن کی بات لوگ ہنتے ہوں ،اور مانتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اورشریعت کاعلم عطافر مایا ہو،ان کے بارے میں رتھم ہے کہا گر ان کی مجلس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتو ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی مخف کا ان عالم کی ا جازت کے بغیرا نی طرف ہے بول پڑنا اس عالم کی تعظیم و تحریم کے بھی خلاف ہے،اور آ داب مجلس کے بھی خلاف ہے،اور بے ادبی ہے،یاابھی تک کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ،اس سے پہلے لوگوں نے خود ہے آپس میں اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی، یہ بھی آ داب مجلس کے خلاف ہے،اور بےاد بی ہے،البتہ اگرخودصا حب مجلس مشور ہ طلب کرے کہ فلاں مسئلہ ہے، آپ حضرات اپنے رائے ویں ، تو اس صورت میں آ زادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر کسی موضوع پر کوئی بات چھیڑنی ہے تو پہلے صاحب مجلس سے اجازت لے کہ کیا اس مسئلے پر گفتگو کر لی جائے؟ اگر وہ اجازت بیدے تو پھر بے شک اس پر گفتگو کریں، لیکن بغیر اجازت کے گفتگوشروع نہ کریں ، کیونکہ اس کے نتیجے میں صاحب مجلس ہے آ گے بڑھنا لازم آئے گا ، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے،اس آیت کا ایک براہ راست منہوم تو بیتھا۔

رائے میں نبی یا علماء ہے آگے بوھنا

اس آیت سے دوسراحکم بی فکل رہاہے کہ جب نبی کر میم صلی الله علیہ وسلم

کہیں تفریف لے جارہے ہوں تو رائے بیں چلنے کے دوران ان ہے آگے برصنا ہے اوبی ہے، آپ کی عظمت کا اور آپ کی تنظیم و تحریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلیں تو ذراسا پیچھے ہوکر چلیں، آگے آگے نہ چلیں، یہ بھی اس آ یت کے منہوم میں داخل ہے، اس حکم کے بارے میں بھی مغسرین نے فرما یا کہ چونکہ یہ تھم بھی قیام قیامت تک کے لئے ہے، لہٰذاا نبیا، کرام کے وار ثین کے بارے میں بھی یہ تھم ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بڑے کے ساتھ، مشلاً کی بارے میں بھی ہے ماتھ، مشلاً کی عالم کے ساتھ، شلاً کی عالم کے ساتھ، شیل کے ساتھ، شیل کی بار اس کو ان ہے آگے بر ھنا ہے نہیں بڑھنا چاہے، یا تو ساتھ ساتھ میں اس آ یہ میں ممانعت کی گئی ہے، یہ دوسراحکم تھا۔ او لی ہے، جس کی اس آ یہ میں ممانعت کی گئی ہے، یہ دوسراحکم تھا۔

سنت کی اتباع میں کامیابی ہے

تیسراهم جواس آیت سے نکانا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری و نیا و آخرت کی اطاع اور فلاح اور کا میانی کا وار و دار نی کر می صلی الشعنیہ دسلم کی سنت کی اجاع میں ہے، البذا جو آپ کی سنت ہو، اس پڑھل کرو، آپ ہے آگے ہو سے کی کوشش نہ کرو، آپ ہے آگے ہو سے کی کوشش نہ کرو، یعنی آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس میں آپ نے تمام اہل حقوق کوان کا حق و یا، اپنے نفس کا حق اوا کیا، اپنے کھر والوں کا حق اوا کیا، اپ طرح تم طلح جلنے والوں کا حق اوا کیا، اس طرح تم بعی حقوق اوا کر تھے ہوئے زندگی گزارو، ایسا نہ ہوکہ حضور صلی الشعلیہ وسلم ہے تمین صحابہ کی سنت پڑھل کرو۔ تمین صحابہ کے عیا و ت کے ارا و ب

ایک حدیث میں آتا ہے کہ چند محابہ کرام تشریف فرما تھے ، انہوں نے

آپس میں بیا گفتگوشرو گی کہ القد تعاتی نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کو اتنا او تپا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی ووسرافخض اس مقام تک پننی ہی نہیں سکتا، اور آپ گنا ہوں ہے معصوم میں ، آپ ہے کوئی غلطی نہیں ہوسکتی ، اور اگر کوئی بھول چوک ہوتو قرآن کریم میں القد تعالیٰ نے بداعلان فرما دیا ہے کہ:

لَقَدُ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنبِكَ وَ مَا ثَأَخَّرَ (سورة العنع: ٢)

اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اگلی بچیلی بھول چوک بھی معاف کردی ہیں، لہذا آپ کوزیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں،اس لئے آپ تو سوبھی جاتے ہیں،اوردن میں افطار بھی کرلیتے ہیں،لیکن ہمیں تو جنت کی بشارت نہیں لمی ہے، جیسے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کولی ہوئی ہے،اس وجہ ہے ہمیں حضوراقد س صلی

اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ عبادت کرنی جا ہے،اس گفتگو کے بعدان میں ہے ایک صحافی نے بیرکہا کہ میں آج ہے رات کوئبیں سوؤں گا، بلکہ ساری رات تہجد پڑھا کروں گا۔دوسرے صحابی نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ زندگی بھر

وی دی می روز کے میں ہیں کر ادر وی کا بیٹر کے کابی سے نہا کہ ریدی ہیر شادی نہیں کروں گا، تا کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے بجائے عمبادت

میں مشغول رہوں ،اور عبادت سے غافل نہ ہوں۔ میں میں ہون

کوئی شخص نبی ہے آئے نہیں بڑھ سکتا

اب آپ دیکھئے کہ ان تین صحابہ نے جوارادے کئے وہ نیکی کے ارادے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو پہتہ چلا کہ ان صحابہ کرام نے بیدارادے کئے ہیں، تو آپ نے ان تینوں کا بلوایا، اور ان سے فرمایا کہ:

#### آنًا أعُلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَ أَتُفَاكُمُ آبًا

لیتی اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت مجھے حاصل ہے، آئی معرفت کا نئات میں کسی کو حاصل نہیں ، اور اللہ کا خوف اور تقوی جتنا اللہ تعالیٰ نے جھے عطافر ہایا ہے ، کا نئات میں کو حاصل نہیں ، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں ، اور رات کو اٹھ کرنماز بھی پڑھتا ہوں ، کسی دن روز ہ رکھتا ہوں ، کسی دن روز ہ نئیں رکھتا ،اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔ یا در کھو! اس سنت میں تمہار سے لئے نحات ہے ۔

فَمَنُ رُغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِينَ

''اگرکوئی فخض میری سنت ہے اعراض کرے گا، دہ جھے نہیں ہوگا'' اس حدیث کے ذریعہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ دسلم نے بیدیتا دیا کہ دنیا و آخرت کی ساری صلاح اور فلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنتوں کی اتباع بھی ہے ، کوئی فخض بیر جا ہے کہ بیس نبی ہے آگے بڑھ جا دَں، یا در کھے! کوئی فخض نبھی نبی ہے آ ھے نہیں بڑھ سکتا۔

# حقوق کی ادائیگی اتباع سنت ہے

ایک دوسری مدیث میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ دسلم نے یہ ارشاد فر ہایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت فرض کی ہے، اورعبادت کی ترغیب دی ہے،
ای طرح تم پر کچھ حقوق بھی عائد کئے ہیں، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری
ہیو کی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے طنے جلنے والوں
کا بھی تم پر حق ہے، جب تم ان تمام حقوق کی ادا نیگ ایک ساتھ کرو گے تو ا جا کے
سنت ہوگا۔ لیکن اگر را ہیوں کی طرح جگل میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ میں دنیا

کوچھوڈ کریہاں پر'' اللہ اللہ'' کروں گا، پیخضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع نہیں ہے۔ بہر حال!اس آیت کا تبیسرا مفہوم بیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس کا م کو جس حدمیں کرنے کا تھم دیا ہے، اس کا م کوائی حدس کھو، اس ہے آگے نہ بڑھو۔

#### دین 'اتاع' کانام ہے

یا در کھیے! پنی خواہش اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے! پنی خواہش اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے! ہباغ کا ، اللہ کے حکم کی ا تباع ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ا تباع کا نام' 'دین' ہے، البذا جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم آجائے تمہاری دنیا وآخرت کی جو تقاضا ہو، وہی خیر ہے اور وہی اطاعت ہے، اور ای میں تمہاری دنیا وآخرت کی کامیا لی ہے، اپنی طرف سے کوئی راستہ مقرر کرکے چل پرنا کہ میں تو یہ کروں گا، یہ بات سی حج نہیں ۔ لبذا اللہ اور اس کے رسول ہے آگے برحنے کی کوشش مت کر و، اگر کوئی شخص یہ سوچ کہ جوکام حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مجھے تو وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو گویا وہ شخص یہ دعوا کر ہے ہیں برا اور ہی ہوں ، اس لئے بیکام میں نبیس کرتا ۔ العیاف باللہ ۔ بیٹی در حقیقت حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ او نیچا سقام ہے، میں برا اللہ علیہ وسلم ہے آگے برحنے میں داخل ہے، اس کی متعدد مثالیس حضرات محابہ کرام اللہ علیہ وسلم ہے آگے برحنے میں داخل ہے، اس کی متعدد مثالیس حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ م آجھیں کے واقعات میں ملتی ہیں۔

# بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت

ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے بیتھم دیا کہ جب بارش ہورہی

ہو، اور کچڑا تنازیادہ ہوجائے کہ لوگوں کو اس میں چلنے میں بہت زیادہ دفت ہو، اور پھسلنے کا اندیشہ ہوتو پھسلنے کا اندیشہ ہوتو ہو ہائے کا اندیشہ ہوتو شہر ہوں ہے۔ اور کپڑے تراب ہوجائے کا اندیشہ ہوتو شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے کہ مجد کے بجائے آدگی گھر میں نماز پڑھ لیے۔ اب آج کل ہم لوگ شہر میں رہے ہیں، جہاں گلیاں اور سڑ کیں پکی نی ہوئی ہیں، اس لئے یہاں بارش ہونے سے یہ صورت حال پیدائمیں ہوتی کہ اتنا کچڑ ہوجائے کہاں جہاں کچ مکانات اور پکی ہوجائے کہاں ہوں، وہاں کچ مکانات اور پکی گلیاں ہوں، وہاں آج بھی بیتھم موجود ہے کہ ایں صورت میں جماعت معاف ہوجاتی ہے، اور آدی کے لئے گھر میں نماز پڑھاجا تا ہے۔

حضرت عبدالله بنءباس رضى اللدتعالى عنهما كاواقعه حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے چیا کے بیٹے ہیں ، وہ ایک مرتبہ مجد میں بیٹھے تھے ،اذ ان کا وقت ہوگیا ، ور ساتھ ہی تیز موسلا دھار بارش شروع ہوگئی ،مؤ ذین نے اذ ان دی ،اس کے **بعدآ ب نے مؤ ذن ہے کہا کہ بیا علان کرووکہ'' الصلوۃ می الرحال'' بعنی سب** لوگ اینے اینے گھروں میں نماز پڑھیں ،اورحضور اقد س صلی القدعلیہ وسلم ہے بھی بھی الفاظ ٹابت میں کہا ہے موقع پر بیاعلان کر دینا جا ہے ۔ابلوگوں کے لئے یہ بات بڑی اجنبی تھی ،اس لئے کہ ساری زندگی تو دیکھتے آرے تھے کہ صحید عاق براعلان موتا ہے کہ' حسی علی الصلوة، حی علی العلا-'' تماز کے لئے آؤ، کامیا بی کے لئے آؤ، کیکن یہاں الٹا علان ہور ہا ہے کدا یے گھروں میں تماز پڑھو، چنانچہلوگول نے حضرت عبدالقد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا ۔ معنرت! بیآ پ کیا کردہ میں؟ آپ لوگول کومجد میں آنے ہے منع کررہ

ہیں؟ جواب میں حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد تعالی عنها نے فر مایا: معم افعل 
ذلك من حسو حسر سے و مسٹ ، ہاں میں ایسا بی اعلان کرا ؤں گا ، کیونکہ یہ 
اعلان اس ذات نے بھی کرایا ہے ، جو بھی ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم اور تم ہے بھی بہم 
ہم العلیٰ حضور اقد س صلی الغد علیہ وسلم ۔ لہٰذا اگر کو کی شخص میہ کہے کہ جھے تو اعلان 
کر تا ہرا لگتا ہے ، اور جھے ایسا اعلان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے ، تو اس کا 
مطلب یہ ہے کہ تم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو ہے کی کوشش کر 
مطلب یہ ہے کہ تم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو ہے کی کوشش کر 
رہے ہو ، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں دخصت دمی ، اور 
تم کہتے ہو کہ میں یہ رخصت نہیں و بتا ، نجھے یہ اعلان کر تا ہرا لگتا ہے ۔ بہر حال ! 
وین کے سی بھی معالم میں رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم 
وین کے سی بھی معالم میں رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم 
وین کے ہو صف کی کوشش کرنے ہے مما نفت بھی اس آیت کے مفہوم میں واضل ہے ۔ 
وین کے ہو صف کی کوشش کرنے ہے مما نفت بھی اس آیت کے مفہوم میں واضل ہے ۔ 
ویل کے ہو صف کی کوشش کرنے ہے مما نفت بھی اس آیت کے مفہوم میں واضل ہے ۔ 
وی الدیا ۔ وی وی سے کہ کوشش کرنے ہو کہ بھی اس آیت کے مفہوم میں واضل ہے ۔ وی اور الدی سے ور اللہ اللہ میں ویا اللہ کی اللہ اللہ میں ویا اللہ کی اللہ اللہ میں ویا اللہ کی اللہ اللہ میں ویا کہ وی وی اللہ کی دور اللہ کی واللہ کی دور اللہ کی دور ا

اللهبية ورو

آ گے فرمایا ' و اتّفُوا اللّه الله سَمِيعٌ عليمٌ "الله فرده الله تقالی سب کچھین رہے ہیں ، اور سب کچھ جانتے ہیں۔ بہر حال الله اور الله کے رسول سے آگے ہوئے کی تین مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کردیں ، پھھاور مثالیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں ، وقت ختم ہور ہاہے ، الله نے زندگی عطافر مائی تو آئدہ جھوییں عرض کروں گا۔

و آحر دعوانا ان الحمدلله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ؛ 14

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بدعات حرام کیوں؟

السَحَمُ لُلِلْهِ لَنَحْمَلُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغِيرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَاوِمِن سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَالاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ سَيِّنَا وَنَيْدَلُهُ وَمَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الشيطن وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَثِير لَدَامًا بَعُدُ فاعود بالله من الشيطن الرحيم ٥ يَالَّهُ اللهِ يَن آمَنُوا اللهُ الرحمٰن الرحيم ٥ يَالَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا الاَثْقَامُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَاسُولُهِ وَالتَّقُرُ اللَّهُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيمً عَلِيمٌ . (مورة المعجوات ١)

آمشت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سور اُ حجرات کی ابتدائی آیات کا بیان گذشتہ جھے کوشروع کیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ: اے ایمان والو! الشداور اللہ کے رسول صلی الشعلیہ وسلم ہے آگے ہوھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت ہے کی احکام نکلتے ہیں، جن میں ہے تین احکام کا بیان گذشتہ جمد کو ہو چکا ہے۔ وین میں اضا فد کرنا

اس آیت سے چوتھا تھم یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ کامل اور کمل ون ہے، جس کی صراحت قرآن کریم نے دوسری جگہ فریائی کہ.

الْيَوْمَ اكْمَنْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتَّمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِيْ (المالدة: ٣)

یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کردیا، اور اپنی نعت کو تمہارے اور کال کردیا، اور اپنی نعت کو جمہارے اور کال کردیا، لہذا کوئی بھی ایساعمل جو حقیقت میں وین نہیں ہے، اور جو کمل حضور صلی القدعلیہ وسلم نے اس کی تلقین نہیں فر ، ای تقی، اور قرآن کریم میں اس کا تھم نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو افقیار نہیں کیا تھا، ایسے نے عمل کو ہم دین کا حصہ بھے کر شروع کردیں، اور اس عمل کو واجب یا سنت قرار دیں، یا اس عمل کے ترک کرنے والے پر طامت شروع کردیں، پیطرز عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بردھنے کے مراد ف ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔ وسلم ہے آگے بردھنے کے مراد ف ہے، جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔

د کیھے! بہت ی چزیں ایسی ہیں جوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک بیل نہیں تھیں، ندان کارواج تھا، لیکن زیانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ چزیں وجود میں آئیں، اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مثلاً حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں بجل نہیں تھی، آج جارا بجل کے بغیر گزارانہیں ہوتا۔ اس زیانے میں عظیمے نہیں تتے، آج جارا عکیمے کے بغیر گزارا نہیں۔اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پرسنر ہوتا تھا، آج موثر وں کی ، بہوں
کی ، ریلوں اور ہوائی جہاز وں کی بحر مار ہے، ان کے بغیر گزارانہیں ۔لیکن میہ
سب چیزیں ایس ہیں کہ کوئی ان کو دین کا حصہ نہیں مجھتا ، مثلاً کوئی شخص بینیس کہتا
کہ پنگھا چلانا سنت ہے، کوئی شخص بینیس کہتا کہ بکل جلانا واجب ہے، اور شرعی
اعتبار ہے ضروری ہے، کوئی شخص بینیس کہتا کہ دیل میں سفر کرنا سنت یا مستحب
ہے، یا واجب ہے، لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں مجھتا، بلکہ
ضرور توں کو بین کا حصہ نہیں مجھتا، بلکہ
ضرور توں کو بین کا حصہ نہیں اس کے نئے نئے طریقے وجود میں آتے رہے ہیں، اس
لئے شریعت نے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان سب چیزوں کو استعال کرنا
شرعا جائزہے۔

## ہر بدعت گمراہی ہے

کین کوئی نیا کام انسان اس خیال سے شروع کر ہے کہ بیدوین کا حصہ
ہوا بیسوسے کہ بیکام واجب ہے، یا سنت ہے، یا فرض ہے، یا ستحب ہے، یا
بیر اب کا کام ہے، حالا نکہ وہ کام نہ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ
آپ نے اس کا تھم دیا، اور نہ تھا ہر کرام نے وہ کام کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ
وین کے معالمے میں ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کے بڑھنا چاہتے ہیں
استغفر اللہ شریعت میں اس کانام "بعت" ہے، "بعت" کے لفظی معنی ہیں" نئ
چیز"، للہذا لفت کے اعتبار سے تو یہ پہکھا بھی بدعت ہے، یہ بیلی بھی بدعت ہے، یہ
ٹاکٹر اور مار بل بھی بدعت ہے، یہ کاریں بیا ہیں اور یہ ہوائی جہاز بھی بدعت
ہے کیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت" اس نے کام کو کہا جاتا ہے جس کا تھم
نے کیکن شریعت کی اصطلاح میں" بدعت" اس نے کام کو کہا جاتا ہے جس کا تھم
نے آن کریم نے ویا ہو، اور نہ ہی سنت سے اس کا ثبوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے نہ قرآن کریم نے ویا ہو، اور نہ ہی سنت سے اس کا ثبوت ہو، اور نہ صحابہ کرام نے

اس برعمل کیا ہو،اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو،ایسے کام کوشر بیت کی اصطلاح میں بدعت'' کہا جاتا ہے ، بدعت کے بارے میں جنا ب رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشادفر مایا:

كُلُّ مُحُدُثُة مِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ

يعني مروه نيا كام جود بن من بيليه داخل نبيس تفاء اور ندو بن كا حصه تفاء آج اس کودین میں داخل کر دیا گیا، وہ'' بدعت'' ہے،اور ہر بدعت گمرا ہی ہے،اور ہر گمرا ی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بدعت گمراہی کیوں ہے؟

" بدعت" گمرا ہی کیوں ہے؟ اس لئے کہ بدعت میں اگرغور کیا جائے تو بیہ نظر آئے گا کہ جو خص بدعت کوا فتیار کرنے والا ہے وہ درحقیقت پر مجھتا ہے کہ الله اور الله کے رسول نے جو دین جمیں دیا تھاوہ ادھورا اور ناقص تھا، آج میں نے اس میں اس ثمل کا اضافہ کر کے اس کو تکمل کر دیا۔ گویا کہ آ دمی عملی طور پر بدعت کے ذرابید بید دعوی کرر ہاہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے آ گے نگل جا دُل۔ جو چیز دین میں داخل کی جاتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ ثو اب کا کا ممعلوم ہوتی ہے،عبادت تکتی ہے، کیکن چونکہ وہ عبادت القدادراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ،اس لئے وہ عبادت بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست گناہ کا کا منہیں ہوتا ،لیکن چونکہ اس عمل کوکسی اتھار ٹی کے بغیر دین کے اندر شامل کردیا گیا،اس عمل کے بارے میں ہمارے یاس قرآن کی اور سنت کی کوئی اتھار ٹی نہیں تھی ، بلکہ ہم نے اپنی طرف ہے اس کودین میں داخل کر دیا ، اس لئے

وو برعت بن تي ۔

شب برأت مين سور كعت نفل پرهنا

مثلًا لِعض لوگوں نے 16/شعبان کی رات یعنی شب برأت میں لوگوں کے لئے نماز کا ایک خاص طریقه مقرر کر دیا، وہ یہ کہ ایک ہی تح بہدا در ایک سلام کے ساتھ سور گعتیں نفل پڑھیں ،اور ہر رکعت میں خاص خاص سورتوں کا پڑھنا مقرر کردیا که پهلی رکعت میں فلا ل سورۃ ، دوسری میں فلال سورۃ اور تیسری میں فلاں سورۃ رغیرہ۔ایک ز مانے میں مطریقہ اتی شہرت اختیار کر گیا تھا کہ جگہ جگہ یا قاعدہ جماعت کے ساتھ سورکھتیں پڑھی جارہی تھیں،اگر کو کی فخض یہ سورکھتیں نہیں پڑھتا تو اس کو برا کہا جاتا کہ اس نے شب برأت نہیں منائی۔اب آپ دیکھیں کہ جومخص شب برأت میں سورکعتیں پڑھ ریا ہے ، کیا وہ کوئی چوری کرر , ہے، یا ڈاکے ڈال رہاہے، یا وہ بدکاری کررہاہے،نہیں، بلکہ وہ تو القد تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوکر اللہ کا ذکر کرر ہاہے ،رکوع ،مجدے کرر ہاہے،لیکن تمام علما ہ ا مت نے فرمایا کہ بیٹمل گناہ ہے، اور بدعت ہے، نا جا تز ہے، اس لئے کہ اس نے اپنی طرف ہے دین میں ایک چنے کا اضاف کر دیا ، جو دین کا حصہ نہیں تھا ، لہٰذا یمل بدعت ہو گیا ، اور گنا ہ ہو گیا ۔

ہم کوئی گناہ کا کا منہیں کررہے

اگران سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ جوگل کرر ہے ہو،اس کا نہ تو قر آن کریم میں گئیں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیسے جائز ہوگیا؟ وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو قر آن کریم پڑھ رہے میں ، اللہ تعالیٰ کے س منے تبدے کرد ہے ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ کی شیع کرد ہے ہیں ، کوئی گنا ہ کا کام تو نہیں کرر ہے ہیں ۔

غرب کی تین کے بجائے جا ر رکعت پڑھیں تو کیا نقصان خوب مجھے کیچئے کہ کوئی بھی عبادت اس دقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کی سند وجود نہ ہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ئے ہم پریانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں ،اور ہرنماز کی رکعتوں کی تعدا دمتعین **فر مائی ہے کہ فجر میں** دو رکعت فرض پڑھو،اور ظبر،عصراور عشاء میں ج<u>ا</u>ر ج**ار** رکعت فرض پڑھو، اورمغر ب ہیں تین رکعت پڑھو، اب اگر کوئی آ دمی بیہو یے کہ ۔ تین رکعتوں کی تعدادتو انھی معلوم نہیں ہوتی ،الہذا مغرب میں تین کے بجائے حار رکعت پڑھوں گا ،اب اگر کوئی تخص مغرب کی تمین رکعت کے بجائے جار کعت پڑھ لے تو کیا اس نے کوئی ڈا کہ ڈالا ،کوئی چوری کی ،کیا اس نے بدکاری کی؟ کیا اس نے شراب بی لی؟ نہیں، بلکہ اس نے تو ایک رکعت زیادہ پڑھ لی،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی ، ایک رکوع زیادہ کیا ، و و مجدے زیادہ کئے ، اوراس میں اللہ تعالیٰ کی شہیج زیادہ کی لیکن اس مخص نے بیہ جو چوتھی رکعت اپنی رف سے زیادہ پڑھ لی ،اس کا بتیجہ میہ ہوگا کہ ثواب زیادہ ملنے کے بحائے مہ ا یک رکعت پہلی تمن رکعتو ل کوتھی لے ڈ و بے گی ،اوراس کی نمازنہیں ہوگی۔اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مغرب کی نماز کا جوطر یقہ بتایا گیا تھا،اس طریقہ ہے ہٹ کراس نے اپنے طریقے پرنمازیڑھ کی،اوراس طریقہ کو دن کا حصہ بچھ َمراس کو دین میں داخل کرلیا ، اس کا نام'' بدعت'' ہے۔

#### افطار کرنے میں جلدی کیوں؟

یا در کھیے! دین نام ہےاں بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا م کا جس ورجہ میں تھم دیا ہے، بس ای درجہ میں اس کی اتباع کی جائے ،اوراس بڑکمل کیا جائے ،اگراس ہے آ گے یا چیجیے بٹو گے تو وہ دین نہیں ۔ اورا آر دین سمجھ کر اس کو اختیار کرر ہے ہوتو وہ'' بدعت'' ہے ۔ جیسے رمضان ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں،روزے کے لئے صبح سحری کھاتے ہیں،سارا دن مجو کے ہے ہیں،اور جب آ نآب غروب ہوجا تا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔ثم بعت کا حلم یہ ہے کہ جب آ فتاب غروب ہوجائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو، افطار لرنے میں دیرمت کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کیوں کریں؟ جب دن مجراللہ کے لئے بھوکے پیاہے رہے تواب اگرایک گھنٹہ مزید بھوکے پیاہے رہ جائیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ اور کیا خرا لی پیدا ہوجائے گی؟ بظاہرتو اس میں کوئی گناہ کی بات نظرنہیں آتی ۔ لیکن نبی کریم صلی الله عليه وسلم فرماتے جیں کہ آفتا ب غروب ہوتے ہی جلد از جلد افطار کر و ، اور پچھ کھالی لو، اس لئے کہ اللہ کا تھم یہ تھا کہ تمہیں آفتاب کے فروب ہونے تک بھوکا پیا مار ہنا ہے، اب آفتا ب غروب ہونے کے بعدر دز ونہیں ہے، اب اگرتم اس روزے کوآ مے بڑھا ؤ کے اور یہ سوچو کے کہ ایک گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، تو اس کا مطلب بدہے کہ روز ہے کی جو میعا داللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی ،اس میں تم نے اپنی طرف ہے اضافہ کردیا ، بیا تباغ نہیں ہوئی ، ا تیاع تو بہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ مت کھا ؤ، تو نہ کھانا عبادت ہے، اور جب وہ کہیں کہ کھا ؤ تو اے کھانا واجب ہے ،اگرنہیں کھا ؤ گے تو گنہگار ہو گے۔

## عید کے دن روز ہ رکھنے پر گنا ہ کیوں؟

یا مثلاً روز ہ رکھتے ہوئے رمضان کا پورامہینہ گز رگیا،اور روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جومخص رمضان کے روز ہے رکھے ، اللہ تعالیٰ اس کے الگھ بچھلے گناہ معاف فریاد ہے ہیں ، اور روز ہے کی یہ فضلت ہے کہ روز ہ رکھنے کی وجہ ہے اس کے منہ سے جو بوآ رہی ہے،اللہ تعالٰی کو وہ پومشک وعمر سے زیادہ بندیدہ ہے ۔لیکن جب عید کا دن آ گیا تو اب اگر کمی نے روز ہ رکھ لیا تو و ہی ہ جورمضان میں بڑے اجر وثواب کا موجب تھا،اب الٹاعذاب کا موجب ، جائے گا، حالا نکہ اگر کو ٹی شخص عید کے دن روز ہ رکھ لے تو بظا ہرتو کو ٹی گنا ہ نظر ہیں آتا، کیونکہ وہ روز ورکھ کرا یک عمادت ہی انجام دے رہاہے لیکن چونکہ وہ نعی اللّٰہ اور اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ادت کر رہاہے، لبذا وہ عبادت نہیں ، بلکہ وہ گناہ ہے، اس پرعذاب ہوگا۔ تو ین نام ہے" اتاع" کا ،اب اگر کوئی فخص دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کر کے ں کا نام'' عبادت'' رکھ د ہے ،اور اس کو دین کا حصہ قرار دید ہے ،اور اس کو نت' کیے،اوراس کی طرف لوگوں کو دعوت دے،ادرا گرکو کی شخص اس مرعمل ر ہے تو اس برلعنت و ملامت کر ہے ، اور یہ کیے کہ بیخض ہے دین ہے ، مہطر ز ں اس کو'' بدعت'' بناویتا ہے ،اور بدعت ہونے کے نتیجے میں ووثواب کا کا کے بچائے الٹا گنرہ کا کام بن جاتا ہے،اس لئے کہ وہ مخض دین ہیںا بی ، اضا فہ کر کے گو یا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ۔ عے برد ھنے کی کوشش کرریا ہے ، جبکہ قر آن کریم کا تھم میہ ہے کہ<sup>ا</sup>

يْناتُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَفَيِّمُوا نَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

771

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِينًا عَلِيْمٌ

کی کوشش ندکر و ۔ جس حد پر انہوں نے رہنے کے لئے کہا ہے ، ای حد پر رہو ، اس ہے آگے ند بزدعو ، اگر آگے بزدعو کے تو تم بدعت کے مرتکب ہوگے ۔

سفرمیں جا ررکعت پڑھنا گناہ کیوں؟

یا مشانسٹر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکعتوں کی تعداد کم قربادی اور بیستکم
دیا کہ شرق سفر کے دوران چار فرضوں کے بجائے دوفرض پڑھو۔ اب اگر کوئی
آدی سیسو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشک میر ہے لئے رکعتوں کی تعداد میں کی کردی
ہے، لیکن میرادل نہیں بان رہا ہے، میں تو پوری چار رکعت ہی پڑھوں گا۔ ایسا کرنا
اس کے لئے جا رُزئییں، حال انکہ اگر وہ مخض دور کعتیں زائد پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ
گناہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خلاف عبادت کر رہا ہے، اس
وجہ سے ناجا تر اور گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ ہوجائے گی کہ ہم
نے تم ہے 'اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا
نام ہے'' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا
عام ہے'' اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع'' کا ، وہ جب کم پڑھنے کا

یہ نکتہ اس لئے تجھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے ہیں بے ثمار طریقے دین کے نام پر جاری کردیے گئے ہیں ،اوراس طرح جاری کردیے گئے میں کہ گویا کہ دہ دین کالازی حصہ ہیں ،اگر کوئی شخص دہ کام نہ کرے تو وہ ملامتی ہے، اس پرلعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس پرطعن وتشنیج کی جاتی ہے، اس کو برا

سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح ہے مسلمانوں کی برادری سے خارج سمجھا جاتا ہے۔وہ تمام طریقے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہیں ،صحابہ

ہے۔وہ تمام طریعے جو مصور اقد تن فی اللہ علیہ و سے تابت ہیں ہیں، حاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ٹابت نہیں ہیں،اور ان کودین کا حصہ

بنالیا گیا ہے، وہ سب' بدعات' کی فہرست میں شامل میں ،اور بیآیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میدان کی ممانعت کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہے آھے بوصنے کی کوشش مت کرو۔

#### شب برأت میں طوہ گناہ کیوں؟

مثلًا شب برأت میں حلوہ پکنا جاھیئے ،اور بیحلوہ شب برأت کا لازی حصہ بن گیا ہے،اگر حلوہ نہیں ایکا تو شب براُت ہی نہیں ہوئی۔ یا مثلاً رجب میں کونٹر ہے ہوتے ہیں ،اگر کو ئی مخف کونٹر ہے نہ کر ہے تو وہ ملامتی ہے ، وہ و ہالی ہے ، اس پر طمرح طرح کی طعن وتشنیع کی جاتی ہے۔اب اگران ہے بوجھا جائے کہ کیا کوٹٹرے کا عکم قرآن کریم میں کہیں آیا ہے؟ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیث میں ارشا دفر مایا؟ یاصحا بہ کرام نے اس برعمل کیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں ، بس ا بنی طرف ہے ایک طریقہ جاری کر کے اس کواس طرح لا زمی قرار دیدیا گیا کہ اگر کوئی نہ کرے تو و ہلعنت و ملامت کامتحق ہے ، اس کو' بدعت'' کہتے ہیں ، اب اگران سے پیکہاجائے کہ پیٹمل تو" بدعت" ہے، تو جواب میں پیکہاجا تا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کرر ہے ہیں؟ ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ بلکہ اپنے گھر کے ہی آئے ہے یہ بوریاں بنائمیں،اور بیرحلوہ بنایا،اوراس کومحکہ میں تقتیم کردیا،اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ارے بھائی!تم روزانہ پوری بناؤ،

روزانه حلوه بناؤ، اوراس کوتشیم کرد ،کوئی حمناه کی بات نہیں ۔لیکن اس کو دین کا لا زی حصه قر اردینا اور په کهنا که جو مخص پیکامنبیں کرریا، وہ ملامت کامتحق ہے،

تمپارا مەطرزگل اس کام کو' بدعت' بنادیتا ہے ، جس کے بارے میں حضور اقدیں صلی الله علیه وسلم نے قر ما ما که .

كُلُّ مُحُدَثَة بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ

اور جوشخص اسعمل کوکسی اتھار ٹی کے بغیر دین کا حصہ بنا تا ہے، وہ فخص یے آپکواللہ اور اس کے رسول ہے آ گے بڑھانے کی کوشش کرر ہا ہے ،جس

کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے آ گے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔

### ايصال ثواب كالتحيح طريقه

یا مثلاً شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہا گر کسی مخص کا انقال ہو جائے تو اس کے عزیز واقارب اس کے لئے ایصال ثو اب کریں ،کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا تو اب اس کو پہنچا تھیں ، اتنی بات نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی حدیث ہے ثابت ہے۔مثلاً تلاوت قر آن کریم کے ذریعے کی کوثو اب پہنچا ئیں بغلیں بڑھ کر پہنچا ئیں، تبیجات بڑھ کر بہنچا ئیں، جج کر کے نواب پہنچا ئیں،روزہ رکھ کر پنجا ئیں ،طواف کر کے تواب پہنجا ئیں ،عمرہ کرکے تواب پہنچا ئیں ، یہ سب جائز ہیں ،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح ایصال کرنا ٹابت ہے ۔لیکن اس ایسال اواب کے لئے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ بس ای ریلتے ہے کرنا ہوگا، بلکہ سہولت کے ساتھ آ دمی کو جس عبادت کا موقع ہو ،اس عبادت کے ذریعہ ایصال ثواب کروے،مثلاً کی کو تلاوت کے ذریعہ ایصال

144

تو اب کرنے کا موقع ہے، وہ تلاوت کے ذریعہ ایصال کردیے، اگر نفلیں پڑھ کر ایصال ثو اب کرنے کا موقع ہوتو نفلیں پڑھ کرایصال ثو اب کردے۔ بس اخلاص کے ساتھ ایصال ثو اب کر دے، شرعاً ایصال ثو اب کے لئے نہ تو دن مقرر ہے نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لئے کوئی طریقہ مقرر ہے، نہ تقریب مقرر ہے۔

تیجه کرنا گناه کیوں؟

لیکن لوگوں نے بیطریقہ اپنی طرف سے مقرر کرلیا کہ مرنے کے تیسر سے دن سب کا جمع ہوتا ضروری ہے،اس دن سب ملکر قرآن خوانی کریں گے،اور جس جگہ'" بیج" ہوگا، وہاں کھانے کی دعوہ بھی ہوگی۔اگر ویسے ہی پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن قرآن شریف اسلے پڑھ لیتے ،لوگوں کے آنے کی دوسرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی ،اور سب ملکر ہی کریں گے،اور اس میں دعوہ ضرور دن ہی قرآن خوانی ہوگی ،اور سب ملکر ہی کریں گے،اور اس میں دعوہ ضرور ہوگی ،اور جوابیا نہ کرے وہ ' وہائی" ہے، جب اس مخصوص طریقہ کو دین کا لازمی محصر قرار دید یا کہ اس کے بغیر دین کمل نہیں ،اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے کے بغیر دین کمل نہیں ،اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ چیز اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کی میت کا تیجہ نہ ہوا تو کہنے والے اس میت کو طعند دیتے ہیں کہ:

مركيا مردود، نه فاتحه نه درود

اس طرح اس میت پر طعنہ ہور ہاہے، جو یجارہ دنیا سے چلا گیا۔بس لازی بیجنے اور طعنہ دینے نے اس کمل کو بدعت بنادیا، ورنہ ضروری سمجھے بغیر جس دن چاہوایصال تو اب کراد، پہلے دن کرلو، دوسرے دن کرلو، تیسرے دن کرلو، چوتنے دن کرلو، پانچویں دن کرلو، گریہ تیجہ، دسوال، چالیسوال بیرسب بدعت ہیں۔ عور کے دیں میں گل اول عاصر کر ہے تیجہ، دسوال،

عید کے دن محلے ملنا بدعت کیوں؟

ای طرح ہمارے بہاں یہ عام دستور ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد آپس میں گلے ملتے ہیں،اور معانقہ کرتے ہیں۔اب معانقہ کرنا کوئی گناہ کا

کا منہیں ، جا نز ہے ،لیکن گلے ملنا اس وقت سنت ہے جب کو کی شخص سفر ہے آیا ہے، اور اس سے میملی ملا قات ہور ہی ہے ، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

. منت میہ ہے کہ اس سے گلے ملا جائے ،اور معافقہ کیا جائے ،عام حالات میں

معافقہ کرنا سنت بھی نہیں ،اور گناہ بھی نہیں ،مثلاً ایک مسلمان بھائی آپ ہے ملنے

کے لئے آیا ، آپ کا دل چا ہا کہ اس سے گلے ملوں ، آپ نے اے گلے سے لگالیا تو اس میں کو کی حرج نہیں ، اس میں شہو کو ئی گزاہ ہے ، اور نہ بدئمل سنت ہے ، اگر

وا ک میں وی طرح میں ۱۰ ک میں میدو لوق خاہ ہے ، اور ندید کا صف ہے ، اس کوئی فخص میہ سمجھے کہ عبد کے روز عبد کی نماز کے بعد گلے ملنا حضور اقد س صلّی اللہ

علیہ وسلم کی سنت ہے ، یا بیٹمل دین کا حصہ ہے ، یا اگر گلے نہ طے تو گو یا کہ عمید ہی نہ جو کی باگزاد کال شکار ہوگا ، او ین عمر خلل واقع بروگارا گرای عقرب کی

نہ ہوئی ، یا گمناہ کا ارتکاب ہوگیا ، یا دین میں خلل واقع ہوگیا ،اگر اس عقیدے کی وجہ ہے کو نی محض عید کے دن گلے مل رہا ہے تو گلے لمنا بھی بدعت اور نا جا مُز ہے ،

وجہ سے لوگ مسی عمید نے دن سکتر کل ہا ہے تو تلفے بکنا ' بی بدعت اور تا جا ہز ہے ، اگر سا وہ طریقے سے صرف اپنی خوشی کے اظہار کے لئے گلے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے ، اس میں کوئی حرج نہیں ، کیکن اس کو سنت بجھنا ، اور اس کوعید کا لا زمی حصہ

قر ارویتا اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔

فرض نماز کے بعداجتماعی دعا کا تھم

ای طرح فرض نماز کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہے،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فریایا کرتے تھے، کیل حضور

اقدس صلی القدعلیہ وسلم کےعبد مبارک میں دعا اس طرح ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللهٔ علیه دسلم اینے طور پر وعا فر مار ہے ہیں ،اورصحابہ کرام اینے طور پر دعا فر مارہے ہیں ۔آج کل دعا کا جوطر یقدرائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور یاتی لوگ اس برآ مین کہتے ہیں ، پیطر یقیدروایات میں کہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹا بت نہیں لیکن پیطریقہ نا جا تز بھی نہیں ،حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے اس کو نا جا ئز بھی نہیں کیا ،البذا اگر کو کی فخص بیطریقته اختیا رکر ے تو کوئی گنا ونہیں لیکن اگر کوئی شخص د عا کے اس طریقے کولا زمی قمر اردیدے ، اور اس کونماز کا ضروری حصہ بنا دے ،اور اس طریقے پر دعا نہ کرنے والے برطعن و تشنیج کرے تو اس صورت میں بیمل'' بدعت'' ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آ پ حضرات نے یہاں دیکھا ہوگا کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد مجھی اجتماعی وعا کرا تا ہوں ،اور بھی چپوڑ دیتا ہوں ، جب بہلی مرتبہ میں نے دعانہیں کرائی تو بہت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت! آپ نے دعا چپوڑ دی؟ میں نے جواب ویا کہ میں نے ای لئے چھوڑی کہ لوگوں کے دلوں اس دعا کے بارے میں بیرخیال پیدا مور م**ا تما كه ب**يدعا نما ز كالا زى حصه ہے، **إ**ور جب دعا جھوڑ دى تو لوگوں كواشكال ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اجتما کی دعا کے بغیر نماز نا ممل ہے۔بس یہ خیال اس کو'' بدعت'' بنادیتا ہے،اس لئے مجھی وعا کر لینی جا ہے اور بھی جھوڑ دینے چاہیے۔

پھر پیمل جائز ہے

۔ جبلوگوں نے پیکہاجا تا ہے کہ'' تیج'' کرنا بدعت ہے'' چالیہواں'' کرنا

بدعت ہے، تو جواب میں عام طور پرلوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کام

نہیں کررہے، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے جیں ،اور لوگوں کی دعوت کر ا رہے جیں ،اور نہ قرآن شریف پڑھنا گناہ ہے،اور نہ لوگوں کی دعوت کرنا ،گناہ ہے۔ بیٹک بیدودنوں گناہ نہیں، بشرطیکہ ان کو لازم مت مجھو، اورا گر کو کی شخص اس میں شریک نہ ہوتو اس کو طعند مت دو ، اوراس عمل کو دین کا حصہ مت مجھو، تو پھر ہیں عمل بیٹک جا نز ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ،اس کے متی ہے ہیں کہ "اللہ اور اللہ کے رسول ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو' اس منہوم میں سے برھنے کی کوشش مت کرو' اس منہوم میں سے برھنے کی کوشش مت کرو' اس منہوم میں سے بدعات بھی داخل جیں کہ ای طرف ہے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کو لا زی قرار دیدیا جائے ، اور جوفض وہ طریقہ اختیار نہ کرے ،اس کو مطعون کیا جائے۔

# قبروں پر پھول کی جا در چڑھا تا

ای طرح قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھانا" برعت 'میں داخل ہے،
دیکھے! ویسے ہی آپ کا دل چاہا کہ میں اسپنے باپ کی قبر پر چادر چڑھاؤں،
چنا نچہاں کو دین کا حصداور تو اب سمجھے بغیر آپ نے قبر پر چادر چڑھاؤں،
ہے۔ لیکن اس کو دین کا حصد قرار دینا، اور باعث اجرو تو اب قرار دینا، اوراگر
کوئی فخض شد چڑھائے تو اس پر طعنہ دینا، اور بیکہنا کہ اس نے میت کی تعظیم میں
کوٹائی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چیزیں اس عمل کو بدعت بنادیتی ہیں۔ جو چیز جس صد
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگے
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی ہے، اس کو اس کی حد سے آگ
یزھانا، مثلاً جو ممل مستحب ہے، اس کوسٹ کا ورجہ دینا، اور جو ممل سنت ہے، اس کو
واجب کا ورجہ دینا، بیسب بدعت میں واضل ہے، اور اس آیت آگائہ عَدِیْمُوْا بَیْنَ

خلاصيه

یہ" بدعت'' کا مختصر مغہوم ہے،جس کا تھکم اس آیت کریمہ ہے نگل ر ہا ہے،اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں سیح پات ا تارد ہے، اور دین کا سیح مطلب جاری سمجھ میں آ جائے ، دین کی سمجھ تشریح اور تعبیر جاری سمجھ میں آ جائے ،اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق قبول فریا لے ، آبین \_خوب سجھ لیس کہ اس بیان کے ذریعہ کسی پر اعتراض کرنامقصور نہیں ،کسی پر ملامت کرنامقصود نہیں ،ہم سب کوالند تعالٰی کے پاس جاتا ہے ،ہم سب کوانی اپنی قبروں میں سونا ہے، اور اللہ تعالٰی کے پاس اپنے ایک ایک عمل کا جواب دیتا ہے، لہٰذا کی بات یرڈٹنے اوراڑنے کی بات نہیں کہ پیا طریقہ تو تھارے باپ داوا ہے جلا آ رہاہے ، لہٰذااس کو کیسے چھوڑیں؟اللٰہ تعالٰی ہمارے دل میں پیہ بات ڈال دے کہ دین جو کھے ہو و جنا ب محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ، اس ہے آ مے بڑ ھ کر جو کام کیا جار ہاہے وہ وین نہیں ہوسکتا، جا ہے اس کا رواج صدیوں ہے چلا آ رہا ہو،اوروہ کام قابل ترک ہے،اور چپوڑنے کے قابل ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب احلاحی خطبات : جلد تمبر ، ۱۹

### بسم الله الرحمن الرحيم

# آ داز بلندنه کریں

الْحَمُ لَلْلَّهِ نَحُمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَلَوُّمِنْ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيُهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورُ الْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَامِنَ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلٌّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لَّاإِلَّه إلَّااللَّهُ وَحُدَّهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَآشُهَ لُمَالًا سَيَّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ آصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُما كَيْرِكُ آمًا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسَمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ يُمَالُّهُمُا الَّذِينَ آمَنُوا الاَتُوفَعُوا اَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النبي وَلا تَحْمَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهُر بَعْصِكُمُ لِنَعْضِ أَنْ تُحْبَطَ لَعْمَالُكُمْ وَانْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُوا تَهُمْ عِنْدَرَسُول السُّلَّهِ أُولَٰقِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴿ لَهُمْ مُّغُفِرَةٌ وَّ آحُرٌ عَظِيُمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ بُنَادُونَكَ مِنْ وَ رَآءِ الْحُجُرنِ اكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تُحُرَّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَا وَاللَّهُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحر عملي ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله رب الظمين.

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز ایی سورة الحجرات کی ابتدائی چند آیات

ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا

ہوں، اس کے بعد ان کی تشریح عرض کروں گا، ان آیات کا ترجمہ یہ کہ اللہ

تعالی نے ارشاد فر بایا اے ایمان والو اہم اپنی آ وازیں پیغیبر سلی اللہ علیہ وسلم کی

آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کروچیے آپس میں کھل کر

ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو، کہیں تہارے اعمال پر باونہ ہوجا کیں، اور تم کو

خبر بھی نہ ہو، پیشک جولوگ اپنی آ وازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالی نے تقوی کے لئے

پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالی نے تقوی کے لئے

اللہ علیہ وسلم کو مجروں کے با ہر سے پکارتے ہیں، ان ہیں سے اکثر لوگوں کو عقل

نہیں ہے، اگریہ لوگ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نہیں ہے، اگریہ لوگ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہران کے پاس آ جاتے

نویہ ان کے لئے بہتر تھا، اللہ تعالی بخشے والے بڑے دیے ہیں۔

وحكم

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں کو دوتھم دیے گئے ہیں ، ایک بیر کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو آواز بلند کرنے ہے منع فرمایا ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جیٹھے ہوں تو اپنی آواز حضورا قدس ملی الله علیه و سلم کی آواز پر بلندند کی جائے ، اور آپ ہے پہت آوازیش بات کی جائے۔ دوسراتھم بیدیا گیا ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے گھر بیل تشریف فر ماہوں تو اس وقت گھر کے باہر ہے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کو آواز وینا ، جبیبا کہ بوقیم کے لوگوں نے نا وا تذبت کی بناء پر ایبا طرز عمل افتیار کیا تھا کہ گھر کے باہر ہے ہی آپ کو آواز دینا شروع کردیں کہ 'نہا منحمد ڈ اُنٹور نے اِلْبَنَا '' اے محمد اہمارے لئے باہر آپے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ ایبا کر رہے ہیں ان کو بھوئیس ہے ، مجر فرمایا اگر وہ صبر کرتے ، یہاں تک کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ، اس وقت یہ لوگ آپ کی زیابت ، کہ آپ خود سے باہر تشریف لے آتے ، اس وقت یہ لوگ آپ کی زیابت ، ہروتھم ان آیات بھی بیان فرمائے ہیں۔

## مجلس نبوی کا ایک اوب

ی بیان فر مایا ہے کہ بی بی برب اللہ اور بیان فر مایا ہے کہ نی کر میم صلی اللہ علیہ و مال ہے کہ نی کر میم صلی اللہ علیہ و منا کے ساتھ آپ کی آ واز سے زیادہ آ واز بلند کرتا ، یا بلند آ واز سے اس طرح گفتگو کیا کرتے ہیں میں ایک دوسرے سے بے مجابا گفتگو کیا کرتے ہیں ، یہا نچہ اس آ بت کے نازل ہونے ہیں ، یہا نچہ اس آ بت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام ڈر کے ، اوران کی میہ حالت ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقتم ہے کہ اب مرتے وم تک میں آپ سے اس طرح بولوں گا جیے کوئی کی سے سرگوشی کرتا ہے ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی میہ حالت ہوگئی کہ وہ اس قدر آ ہتہ بولے گے کہ بعض اوقات ان سے دوبارہ بوچ جنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت نا بت بن قیمی رضی اللہ سے دوبارہ بوچ جنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت نا بت بن قیمی رضی اللہ ا

تعالیٰ عنه طبعی طور پر بہت بلند آ واز نے ، یہ آیت س کر بہت ڈ ر گئے ، اور روئے اورا بنی آ واز کوگھٹا ہا۔

د ومرے کو تکلیف نہ ہنچے

میتکم اگر چه براہ راست حضورا قدس ملی الله علیه دسلم ہے متعلق ویا گیا ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ دسلم کی موجود گی میں ایسا ندکریں ،اس لئے کہ حضور

اقدس ملی الشعلیہ وسلم کو ادنی تکلیف بیچا نا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس لئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہمارے اس عمل سے حضور اقد س ملی

اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف پنجے ،اور اس کے بیتیج بیس تمہارے سارے اعمال غارت ہوجا نمیں،لیکن اس کے شمن میں ایک عمومی ہدایت بدیجی دی گئی ہے کہ کسی

مجمی انسان کود وسرے انسان ہے کوئی تکلیف نہ بہنچے ، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ٱلمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِنَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے کی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ بنچ۔ بیچکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاطم میں تو انتہائی تکلین ہے، کیکن

ں اگر کسی اور انسان کے ساتھ بھی ناحق معاملہ کیا جائے ،خاص طور پراس وقت جب ک دینے مسلم الدن بھی میں بھی گڑا یہ میں انسان سے کے جاساج ان میں میں انسان کے ساتھ کا میں میں انسان کے ساتھ کی

کہ وہ ''مسلمان'' بھی ہو، یہ بھی گناہ ہے، اورانسان کے لئے قابل احتراز ہے۔ ملند آواز سیریار دورکر نالسندید ونہوں

بلندآ وازے ہات کرنا پندیدہ نہیں

یہ جو بھم فر مایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں اپنی آواز بلند مت کرو، بلکہ آہت آواز ہے بات کرو، بی سم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ مؤکد ہے، لیکن قر آن کریم نے دوسری جگہ عام انسانوں کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ بلندآ واز سے بات کرنے کو پندنہیں فرمایا، چنانچے مور دکالقمان میں فرمایا:

> وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاخْضُصُ مِنُ صَوْتِكَ ، إِذَّ ٱنْكَرَ الْاصَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (سورة القمان: ١٩)

لیخی اپنی چال میں میاندروی اختیار کرو،اوراپی آواز کو آہتہ کرو، چیک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔اس لئے کہ گدھے کی آواز بلند ہوتی ہے،اور دور تک جاتی ہے، لہذا ہے اچھی بات نہیں کہ آ دمی اتنی زور ہے بولے جو ضرورت ہے زیادہ ہو،اوراس کی وجہ ہے دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔

#### بلندآ وازے کان میں خلل ہوجانا

آج کل کے اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے کہتے ہیں کہ اگر آدی بہت زیادہ بلند آواز اس کے اس بادر دوسرے کے کان میں سلسل دہ آواز جائے ، تواس کے اپنے ہیں بانسان کے کان میں سلسل دہ آواز جائے ، تواس کے بنتے کی ایش بانسان کے کان میں فلل پیدا ہوجا تا ہے ، اور رفتہ رفتہ اس کے سننے کی طاقت کزور پڑ جاتی ہے ۔ لہٰ ذاتی زور سے بولنا جود دسرے انسان کی تکلیف کا سب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے ، یہاں تک کہ جب آدی کی بجمع سے خطاب کر ہا ہوتو اس کے بارے میں بھی اوب یہ ہے کہ آواز صرف آئی بلند کی جائے کہ بجمع کے آخر میں جمعے والے تک آواز پہنچ جائے ، اس سے زیادہ بلند کرنا اوب بجمع کے آخر میں جمعے والے تک آواز کے بختے ہیں آس باند آواز کے بختے ہیں آس باند آواز کے بات بان بلند آواز کے بختے ہیں آس بان باند آواز کے بختے ہیں آس باس کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، تو یہ بیرہ گناہ ہے ، کیونکہ آپ باحق کوگوں کو تکلیف پہنچار ہے ہیں۔

لا وُ ڈ اس پیکر کا غلط استعال

جب سے بیا 'لا وَوْ السِیكِر'' وجود میں آیاہے، اللہ بچائے اس وقت سے

ہارے معاشرے میں اس کا اتنا غلط استعال ہور ہاہے، جوسرا سرگناہ ہے، بعض

اوقات لوگ اپنی تقریبات میں شادیوں میں لاؤڈ اپلیکر پرگانا بلند آواز سے لگا

ویتے ہیں،اول تو گانا بجانا ہی نا جائز ہے،اور پھروہ آ واز اتنی بلند ہوتی ہے کہ

اس کی وجہ سے سارے محلّہ والے پریشان ہوتے ہیں ،اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو وہ سونہیں سکتا۔اگر کوئی بیار ہے اور وہ سکون چاہتا ہے تو اس کوسکون نئیس ملتا، اس

طرح اس ایک عمل کی وجہ نے ڈبل گناہ ہور ہاہے،ایک تا جائز بات کی تشہیر کرنے کا گناہ، دوسر بے لوگوں کو تکلیف میں جتلا کرنے کا گناہ۔

دین کے نام پر ناجائز کام کرنا

افسوس ہیے کہ جو گا نا بجائے والے لوگ ہیں ، ان کوتو چلوفکر ہی نہیں ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا ثو اب ہے؟ لیکن جولوگ دین کے نام پر کام کرنے

والے ہیں، جن کو دین کا نمائندہ تمجھا جاتا ہے، ان کو بھی اس مسئلے کا اہتمام نہیں،

چنا نچہ لا کوڈ اسپیکر پر وعظ وتقر پر بھور ہی ہے، یا تعتیں پڑھی جار ہی ہیں، یا قوالی ہو رہی ہے، اب اس کی دجہ سے سارا مخلّہ جاگ رہا ہے، جب تک وہ پر وگرام ختم

ر ہی ہے، اب اس بی دجہ سے سارا حلہ جا ک رہا ہے، جب تک وہ پر و ہر اس نہیں ہوگا،اس وقت تک کوئی آ دمی سونہیں سکتا، اس میں بھی ڈبل گناہ ہے، اس لئے کہ بیدگناہ کا کام دین کے نام پر کیا جارہاہے، اگر کوئی بیار اس آ واز کی وجہ

سے لدید ناہ ہ کام اور تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس کئے پھیٹیں کہتا کہاس کو یہ ہے پریٹان ہے، اور تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس کئے پھیٹیں کہتا کہاس کو یہ ڈر ہے کہ میرتو وعظ اور تقریر بھوری ہے، میرا پچھ کہنا دین کے خلاف نہ ہوجائے،

اس ڈر سے لوگ خاموش رہتے ہیں ، حالا نکہ میتھین گناہ ہے۔

#### ایک داعظ کا دا تعه

حعرت عائشه صديقة رمني الله تعالى عنها كا واقعه روايت بيس آتا ہے كہ آ ب جس حجره میں مقیم تھیں ،اور جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس واقع ہے،بعض اوقات ایک واعظ صاحب وعظ کینے کے لئے آتے ،اورمیحہ نبوی میں حعزت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کے حجرہ کے سامنے بلند آواز ہے وعظ کہنا شروع کردیتے تھے،اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا،لیکن آ واز بہت بلند تھی، کانی دہر تک وہ تقر بر کرتے رہے تھے،ان کی آ واز حضرت عا نَشْرَضَى اللّٰهُ تَعَالّٰي عنها کے حجر و میں آتی تھی ،اے حضرت عا نَشْرَضَی اللّٰهُ تعالیٰ عنہاا بی عبادت یا کام میں مشغول ہوتیں ، یا آ رام کررہی ہوتیں تو اس آ واز ہے ان کو تکلیف ہوتی ۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ یہ واعظ صاحب یباں آ کر اتنی بلند آ واز ہے تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا ،اور ان کو مجھایا که بیشک دین کی بات کہنا بڑی اچھی بات ہے، کیکن اس طرح کہنا عايي جس سے لوگول كو تكليف نه ينجي البذا آئنده حفرت عائشه رضي الله تعالي عنہا کے جم و کے سامنے اس طرح تقریر مت کرنا ،اگر وعظ کرنا ہے تو کسی اور جگہ یر جا کر کرو،اگر و میں پر دعظ کرنا ہے تو اتنی آ داز ہے کر و کہ وہ آ واز صرف سفنے والوں کی حد تک محد و در ہے ، دور تک نہ جائے ۔

مار مارکریه سونٹا تو ژووں گا

کچھ دن تک تو وہ وا مظ صاحب خاموش بہتے ۔لیکن بعض اوگ جذبا ق

م کے ہوتے ہیں ،ان کو وعظ کے بغیر چین نہیں آتا ،وہ صاحب بھی ای طرح کے تھے، چنانچہ چندروز کے بعدود بارہ ای طرح مجمع جمع کیا، اور بزی زور ہے تقر مرشروع کردی، حفزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ حفزت عم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے شکایت کی کہان صاحب نے دوبارہ وہی سلسلہ اشروع کردیا ہے،حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو بلایا ، اور فرمایا میں نے پہلی مرتبہتم کو سمجھایا تھا،معلوم ہوا کہتم نے دوبارہ بیتر کت شروع کردی ہے، اب اگر تیسری مرتبہتمہاری بیشکایت آئی تو پھریہ جومیرے ہاتھ میں سونٹا ہے،اس کے ذریعے بار ہار کریہ سونٹا نؤ ڑ دوں گا۔حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی شکایت برحضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اشخے شخت الفاظ اس واعظ ہے ارشا وفر مائے۔

بلندآ واز سے قر آن شریف پڑھنا اس سئلہ میں کسی نقیہ کا کسی امام کا اختلاف نہیں ،ساری امت کے فتہا و اس بات برشنن ہیں کہ ایس بلندآ واز ہے کوئی بھی کا م کرنا، میا ہے وہ دین کا کا م ہو، جس سے دوسر بےلوگوں کے کاموں میں اس طرح خلل واقع ہو کہ اگر کوئی سونا جا ہے تو وہ نہیں سوسکتا ، اگر کوئی بھار ہے تو اس کی دجہ سے وہ تکلیف میں مبتال ہے،ابیا کام کرنا بالکل حرام ہے،اوراگرابیا کام دین کے نام کیا جائے تو ڈیل حرام ہے،اس لئے کداس کے ذریعے ہے دین کی غلط نمائندگی کی جارہی ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ الی جگہ ہر قرآن کریم بلند آواز سے نہ پڑھیں، جہاں لوگ سور ہے ہوں، یا جہاں برلوگ اینے کا موں کے اندرمشغول ہیں ،اوراس کے نتیج میں وہ یا تو قر آن کریم ہے بے النفاقی برتیں گے، یا ان

کے کاموں میں خلل واقع ہوگا، اس طرح کے بے شار احکام ہمیں شریعت نے بتائے ہیں کہ دین کا کام بھی اس طرح کرو کہ اس سے حتی الامکان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔

تنجد کے لئے اٹھتے وقت آپ کاانداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ٹبی کریم صلی الند علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تتے ،اور حضرت عائشہ رضی الند تعالیٰ عنہا سور ہی ہوتی تقیس تو آپ کس انداز سے اٹھتے تتے ؟اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی الند تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

قَامَ رُوَيْدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلی میں سے اٹھتے تھے، اور دروازہ دھیر سے کھو لتے تھے، اور دروازہ دھیر سے کھو لتے تھے، کہیں ایبا نہ ہو کہ حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہا کی آ کھے کل جاتے ، حالا تکدا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گل کی دجہ ہے حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہا کی آ کھے کل بھی جاتی ہو شاید ان کو تکلیف محسوں بھی نہ ہوتی ، بلکہ وہ اس کو اپنے کئے سعادت سمجتیں، اس کے باو جود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بیتھی کہ میرے کی عمل ہے حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادنی اکسیف بھی نہ بہتے ، اور ان کی نیند ھی خلل واقع نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس انداز ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہم اوا دین، انداز ہے کہ جم لوگ اپنے جس نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہے، لیکن افسوس میہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے احکام اور تعلیمات سے غافل ہو کر جو بچھ جس آر ہا ہے کر دہے ہیں ، اور بھیراس کو اسے خورے ہیں ، واد

الله تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ قانون کپ حرکت میں آتا ہے

بہر حال ! لاؤڈ اپیکر کا استعال جس بری طرح ہورہا ہے، اور جس طرح لوگوں کے لئے تکلیف سب بن رہا ہے، جب کہ حکومت نے بھی بیر قانون بنا رہا ہے، جب کہ حکومت نے بھی بیر قانون کی کوئی رکھا ہے کہ لاؤڈ اپیکر کا خلا استعال نہ ہو، کیکن اس معاشر ہے میں قانون کی کوئی حکومت کوئی قیمت نہیں، بیر قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے، جب حکومت کوئی فخص سے عدادت ہوجائے، اس وقت 'لاؤڈ اپیکرا کیک' سانے آجاتا ہے، کیکن آئی دن رات اس قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، گرکوئی د کیھنے والا، کوئی شنے والانہیں ۔ بہر حال! ان آیات نے ہمیں ایک ہدایت تو بید وی کہ آواز بھی اتی رکھوجس ہے مقصد حاصل ہوجائے، آپ کوایک بیفا م بہچانا می کہا تا وہ دوسروں کی تکلیف کا سب بن جائے، آپ کوایک بیفا می بہچانا ہے وہ جس آواز کو رکھو، اس سے زیادہ آواز کو بڑھانا جو دوسروں کی تکلیف کا سب بن جائے، اس سے ان آیات ش

اللہ کے ذکر کے لئے آ واز بیت رکھنے کا حکم

ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام سرتھ تھے، رات کے دفت سنر بور ہاتھا، سنر کے دوران بسا اوقات لوگ میہ چاہتے تیں کہ کسی طرح دفت کٹے، چنانچے صحابہ کرام نے سفر کے دوران بلند آواز سے ذکر شروع کردیا، از رائند تعالیٰ کی تحمید و تقدیس بلند آواز سے شروع کردی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے خطاب کرکے فرمایا: إِنَّكُمُ لَانَدْعُونَ أَضَمُّ وَلَا غَائِباً

لیحنی تم بہری ذات کوئیں پکارر ہے ہو، اور نہ کی الی شخصیت کو پکارر ہے ہو جو تم سے عائب ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالی کو پکارر ہے ہو، اور اس کو پکار نے کے لئے بلند آواز کی ضرورت نہیں ، اگر تم آ ہتہ آواز ہے بھی پکارو گے تو اللہ تعالی س لیس کے ، اللہ تعالی تو ہم جگہ موجود ہے، اور ہم ایک کی بات نے بیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید تعلیم قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین مطابق دی ، اس لئے کہ قرآن کریم کے بین میں ہے ، بین ہے

أدُعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَة

یعنی اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آ ہنگی ہے پکارو۔اس لئے دعا جس، ذکر جس، درودشریف جس آ واز بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو سانا مقصود ہے،اور اللہ تعالیٰ کو سانے کے لئے آ واز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں،آ ہنگی ہے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ س لیس گے۔

آ واز نکلنا بردی تعمت ہے

یہ آ واز کی نعت جواللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ ایسی نعت ہے کہ اگر بھی یہ نعت سلب ہوجائے ، تو اس وقت انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے ماری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا، جب آ واز بند ہوجاتی ہے تو آ دی کواپسی ہے تینی اور بے تابی ہوجاتی ہے کہ آ دی اپنے دل کی بات کہنا چا ہتا ہے، لیکن نہیں کہ سکتا ، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹھے مفت میں یہ دولت دے رکھی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی آ واز دوسروں تک پہنچا کر اپنا مفہوم واضح کر دیتے ہیں ، یہا لئہ تعالی کی نعت ہے، لہٰذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا واضح کر دیتے ہیں ، یہا لئہ تعالی کی نعت ہے، لہٰذا ایک طرف تو اس کا شکر اوا کرنا

چاہے، دوسرے یہ کہ اس کو سجح جگہ پر استعال کرنا جاہے، نلط جگہ پر استعال ہے پر ہیز کرنا چاہیے، اور صدے زیادہ استعال نہ ہو، بس جنتی ضرورت ہے اتنی ہی

استعال ہو۔

خلاصہ

بیرسب دین کے احکام ہیں جوہمیں ان آیات سے ال رہے ہیں،افسوس

بیر ہے کہ ہم نے دین کو نماز روز ہے کی حد تک محدود کرلیا ہے،اور زندگی کے
دومر ہے شعبوں میں انڈ تعالی نے ہمیں جو ہدایات عطافر مائی ہیں،ان کوہم دین
کا حصہ ہی نہیں بچھتے ،جس کی وجہ ہے آج ہم محاشر تی فساد میں جٹلا ہیں،انڈ تعالی
اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اپنے دین کی صحیح سجھ عطافر مائے،اور اس پڑھل کرنے
کی تو فیتی عطافر مائے،آ میں۔

وآحر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

#### بسم الله الرّحض الرّحيم

# ملا قات اورفون کرنے کے آ داب

المُحمدُ اللهِ مَحمَدةً وَتَسْتَعِينَةً وَتَسْتَغَفِّرةً وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَ نَعُودُ اللهُ فَلَا مَعُودُ اللهُ فَلَا مُصِدلً لَهُ وَاشْهَدُ أَنَ لَالِلهَ إِللهُ فَلَا مُصِدلً لَهُ وَاشْهَدُ أَنَ لَالِلهَ إِللهُ فَلَا مُصِدلً لَهُ وَاشْهَدُ أَنَ لَالِلهَ إِللهُ فَلَا مُصَدِّلًا عَبُدهُ وَ لَمِينَا وَمُولَانا مُحمَّداً عَبُدهُ وَ رَسُولُهُ مَصَلَّع اللهُ وَحُدةً وَرَسُولُهُ مَصَلَّع اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم رَسُولُهُ مَصَلِّع الرحيم ٥ إِنَّ اللهِ عَلَى عَلَيهُ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّم تَسُيلُهُما تَحْرُمُ الرحيم ٥ إِنَّ اللّهِ عَلَى عَلَى مِن الشيطل الرحيم ٥ بسم الله الرحيم ٥ إِنَّ اللّهِ عَلَى عَنَادُونَكَ مِن وَرَآء الْحُحُراتِ الْحَمُّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ

تمہيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورۃ حجرات کی تغییر کا بیان کی جمعوں سے چل رہاہے، آج میں نے آپ کے سامنے اس کی دوآیات علاوت کیس، ان میں سے پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

جولوگ آپ کوآپ کے جمروں لینی رہائش گاہ کے چیجے سے بکارتے ہیں ،ان میں ہے اکثر لوگ نامجھ ہیں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بزقیم کا ایک وفد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھا،ان کے اندر آ داب اور تبلذیب کی تھی، چنانچدان لوگوں نے اس وقت جبکہ آپ کے آ رام کا وقت تھا، آپ کے مکان کے يجهے ے آب کو بکارنا شروع کرویا کہ ہا محمد احرج البنا" اے محمسلی الله علیہ وسلم! آب باہرتشریف لائیں ،ہم آب ہے ملے آئے ہیں۔ بیآیت کریمان کے بارے میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ آپ کوجمروں کے يتي ے پارر ب يں ان يس ے اكثر لوگ نامجھ ين ،اگر يالوگ آب كو یکارنے کے بجائے باہر صرکرتے ،اورانظار کرتے ، یہاں تک کہآپ خودے باہر تشریف لے آئے تو بیان کے حق میں بہتر ہوتا ،لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیجمی فرمادیا کہ چونکہ ریمل ان سے نا دانی میں سرز دہوا ہے،اس لئے ان کومعاف کیا جاتا ب، الله تعالى براغفور رحيم ب، برامغفرت كرنے والا ب، رحم كرنے والا ب، لیکن آئندو کے لئے سبق دیدیا۔

#### و ورہے بلا نا اوب کےخلاف ہے

 بڑی ہی تھین ہے،ای لئے قرآن کر <u>م نے ب</u>طریقہ بتا دیا کددورے آواز دیے کے بچا مے حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم کے قریب جاؤ،اور پھر جودرخواست کرنی ہو ''یا رسول اللہ'' کہدکر درخواست کرو۔

# حضورا قدس علينة بإدر ودوسلام كاطريقه

فقہاء کرام نے ای آیت ہے بید سلد مستنبط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و نیا ہے تشریف لے جانے کے باوجودا پی قبر مبارک میں تشریف فر ماہیں ، اور آپ کو ایک خاص تسم کی حیات حاصل ہے ، جس طرح شہداء کے بارے میں فر مایا کہ دوہ شہداء مرتے نہیں ہیں ، بلکہ دو زندہ ہیں ، لیکن تنہیں احساس نہیں ہوتا۔ ای طرح اخبیا علیم مالسلام کا معاملہ شہداء ہے بھی او نچاہے ، وہ بھی زندہ ہیں ، اور خاص فتم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مارکھی ہے ، جو بمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ای لئے ہمیں میتھم دیا گیا ہے کہ جبتم حضورا قدس طی اللہ علیہ دیلم کے روضہ اقدس پر جائو تو ہاں جا کر کہو:

اَلصَّلاةُ وَالسَّلَامُ غَلَيُكَ يَا رسُولَ اللَّهِ

لیعن حضورا قد س صلی اللہ علیہ دسلم کو خطا ب کر کے سلام چیش کر و،لیکن جب تم روضہ اقد س سے دور ہوتو پھرتم یوں کہو:

ٱللَّهُمُّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

لہذااس آیت کی روے روضہ اقدی ہے دور ہونے کی صورت میں 'الصلوة والسلام علیك بارسول الله '' كہنا درست نہيں ، كونكه حضور اقدى صلى الشعليد وسلم كودورے بكارنا ہے ادبی كی بات ہے، اوربي آپ كي تفظيم كے ظلاف ہے۔

#### حاضرونا ظر کے عقیدے سے یکارنا

خاص طورير انصلوة والسلام عليك يارسول الله "كم الفاظ سمار یدے ہے بیکارنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ، اور آپ حاضر و تا ظر ہیں۔اللہ بچائے۔ یہ عقید واٹسان کو بعض اوقات شرک تک پہنچادیتا ہے، اور اگر عقيدے سے سيالفاظ كى نے كہے كرجب بهم الصلوة والسلام عليك يا رسول للنه "كبدكردرود بيح أن و آب كى روح مبارك تشريف لا في ب ،خوب مجه ليخ ہ بات احادیث میں نہیں ٹابت تمیں ، دمیری طرف برآ ہے کی تعظیم کے **بھی خلاف** ہے کہ ہم حضورصکی اللہ علیہ وسلم کو دور ہے سمام کریں اور سماوم لینے کے لئے حضورصلی الله علیه وسلم خوبتشریف لا تھی۔ آپ ذیرا انداز وکریں کے ہم تو یہاں میٹے کر یکارر ہے جیں ،اورحضو صلی انڈعلیہ وسلم کی روح ممارک ہم ہے سلام لینے کے لئے تشریف لائے ، یہ کوئی ادب کی بات ہے؟ ہیرکوئی تعظیم اور محبت کی بات ہے؟ صحیح طریقندوہ ہے جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمادیا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ چوتخص میری قبریہ آ کر جیھے سلام کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا،اور جوتخص دور سے مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعہ مبنجایا جا تا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے درود شریف کا بیتخفہ پیش کیا ہے۔ بیعضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، جوحدیث میں منقول ہے۔

'' یارسول اللّٰدُ'' کہنا ادب کےخلاف ہے

لہذا آپ کی ظاہری زندگی میں جس طرح بیتھم تھا کہ جو شخص بھی آپ سے خطاب کرے، وہ قریب جا کر کرے، دور سے ند کرے،ای طرح آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کو قبر مبارک میں دوسری حیات طیبہ حاصل ہے، وہاں مجھی یہی تھم ے كەقرىب چاكران الفاظ سے سلام كروكه:

الصلاة والسلام عليك بارسول الله

ليكن دور ہے كہنا ہے تو درودشريف پڑھو،ان الفاظ ہے سلام كہنا آپ كى

تعظیم اورادب کے خلاف ہے۔اس آیت سے ایک سبق تو ید یا۔

حضور کے در واز ہے پر دستک دینا

اس آیت ہے دوسراسبتی سیویا کہ اگر کسی مخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے

کوئی کام ہے تو آپ کے درواز ہے پر دستک دے کرآپ کو باہر بلانا آپ کے

ادب کے خلاف ہے، اگر کوئی بہت ضر دری اور فوری کام ہوتو دوسری بات ہے،

لیکن عام حالات میں آپ کے درواز ہے پر دستک دینا اور آپ کو باہر آنے کی

زخت دینا مناسب نہیں ۔ لہذا اگر آپ ہے کسی مختص کوکوئی کام ہے تو باہر بیشے کر

انتظار کر ہے، جب حضور صلی انلہ علیہ وسلم خود کسی ضرورت ہے باہر تشریف لاتے ہی ہے، اس کے

ظاہر ہے پانچے وقت کی نماز کے لئے تو آپ باہر تشریف لاتے ہی ہے، اس وقت

علاوہ اور اوقات میں بھی بعض مرتبہ آپ باہر تشریف لے آتے تھے، اس وقت

ملاقات کر کے اپنی ضرورت پیش کرو، بیطریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،

ملاقات کر کے اپنی ضرورت پیش کرو، بیطریقہ تمہارے لئے ہزار درجہ بہتر ہے،

وَلُو اللَّهُمُ صَبْرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اللَّهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ

لینی اگریہ لوگ مبر کر لیتے ، یہاں تک کہ آپ خود با ہرتشریف لے آتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔ بنسبت اس کے کہ حضور صلی انشاعلیہ وسلم کوآ واز دے کر باہر بلا کیں۔ استان کے دیدو نہ میں میں میں میں میں میں ا

استاد کے دروازے پر دستک دینا

حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت بیفر مایا کہ ہر شاگر داور استاد کا

معالمہ بھی ایسا ہے، بینی اگر کوئی شاگر دکسی استاد سے طلاقات کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کدوہ شاگر داستاد کی خلوت میں خلل انداز ہو، اور استاد کے درواز سے پر دستک دے کراس کو ہا ہرآنے کی دعوت دینے کے بجائے بہتر بیہ ہے کہاس کا انتظار کرے، اور جب وہ استاد خود ہے ہا ہرآئے اس وقت جا کر طلاقات کرے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لئے حضور کی د عا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپا کے جٹے تھے، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی ،کیئن دس سال کی عمر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کو جلاکران کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعافر مائی تھی کہ:

اَللَهُمَّ مِفَهُهُ مِی الدِّیُن وَ عَلِمُهُ التَّا وِیلَ (او کسافال)

اے الله اس بِچ کو دین کی سجھ عطافر ما، اور اس کوقر آن کریم کی تغییر کاعلم
عطافر ما، چنانچہ وہ خو دفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بید عا اس طرح قبول
فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو جمجے یہ گر دامن گیر ہوئی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو و نیا ہے تھریف لے جا بچے ہیں، اور میں آپ ہے
قرآن کریم کی تغییر کاعلم حاصل نہ کرسکا، دل میں خیال آیا کہ ابھی بہت ہے ایے
صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم
حاصل کراہ موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم
حاصل کروں۔ چنانچہ جس کی صحافی کے باس جاؤں، اور جاکر ان سے علم
حاصل کروں۔ چنانچہ جس کی صحافی کے باس جاؤں، اور جاکر ان سے علم
حاصل کروں۔ چنانچہ جس کی صحافی کے باس عیم جوجے علم ہوتا کہ ان کے پاس

## علم کیھنے کے لئے ادب کالحاظ

خودفر ماتے ہیں کہ بسااوقات ایساہوتا کہشد پدگرمی کا موہم ہے،اور عربہ ئی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہوتی تھی ،اییا معلوم ہوتا کہ آ سان ہے آ گ برس رہی ہے، اور ز مین شطے اگل رہی ہے، الی شدیدگری میں سفر کر کے جاتا ، اور جس محالی ےعلم حاصل کرنامقصود ہوتا ،اس صحابی کے درواز بے بر جا کر بیٹھ جاتا ، یہ پہندنہیں تھا کہ جس محانی کو اینا استاد بنا تا ہے،اور ان سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرنی ہیں،ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو باہرآنے پر مجور کروں، یہ جمھے گوارانہیں تھا،اس لئے دروازے پر بیٹے جاتا کہ جب وہ خود ہے کسی وقت گھر ہے باہر نکلیں گے تو ان ہے اپنی درخواست ہیں کروں گا۔اور جب میں وروازے مرہمینا ہوتا تو ریت کا طوفان چل رہا ہوتا ،سر سے لے کریا وَل تک پوراجسم مٹی ہےاٹ جاتا ،لیکن اس وفت بھی بیگوارانہیں ہوتا کہ میں دستک دے کر ان کو باہر بلاؤل، اور جب وہ خور کی وجدے باہر نکلتے اور د کھتے کے حضور اقد س صلی الله عليه وسلم کے چیاز او بھائی اس طرح در دازے پر بیٹے ہوئے ہیں ، تو وہ مجھے سینے ے لگاتے اور کہتے کہآ یہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیا کے میٹے ہیں ،آپ یمال میرے گھر کے دروازے ہر جیٹھے ہیں؟ آپ نے دستک دے کر جھے کیوں نہیں بلالیا؟ اورگھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ میں عرض کرتا کہ آج میں آپ کے یاس حضور صلی الله علیه دسلم کے جیا کے بیٹے کی حیثیت نے بیس آیا، بلکہ آج میں آپ کے شاگر د کی حیثیت ہے آیا ہوں ، اور آپ ہے حضور الڈس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتمی شنے کے لئے آیا ہوں،اس دجہ ہے مجھے بدگوارانہیں تھا کہ آپ کو تکلیف دوں، اور آب کو گھرے باہر بلاؤں۔ چوتکہ قر آن کریم نے حضور ملی اللہ علیہ وسل

کے بارے میں کہا تھا کہ بؤتمیم کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ باہر دروازے پر صبر کرتے ہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر تشریف لے آتے ،اگر وہ ایسا کرتے تو سیان کے لئے بہتر ہوتا۔اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے استاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

جانے سے پہلے وقت لیلو

سیقواستادشا گرد، باب بینے اور پیرم ید کے بارے میں اُصول تھا، کیکن عام اِسانوں کے ساتھ ملا قاتوں میں بھی تلقین کی گئی کہ جس شخص ہے تم ملنے جارہے ہو، حتی الا مکان اس کو تکلیف بیچانے ہے گریز کرو، بینہ ہو کہ بس کی بھی وقت مصیبت بن کرکسی کے گھر میں وار ، ہوئے ، اور اس پر مسلط ہو گئے ۔ بلکہ جب کس کے پاس ملا قات کے لئے مانا ہو قب جانا ہو قب بہلے بید دیکھو کہ بیدوقت اس شخص ہے ملاقات کے لئے مناسب ہے یا نہیں ؟ اس شخص کا نظم الاوقات کیا ہے؟ لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی میں ، کوئی وقت کس شخص کے قارام کا وقت ہوتا ہے، کس وقت کوئی شخص خلوت اور جس کی وقت کس کے وقت معروف ہوتا جب البندا پہلے کھر والوں کے پاس رہنا جا ہتا ہے، کوئی شخص کی وقت معروف ہوتا ہے ۔ لہذا پہلے بیہ معلوم کرلو کہ فلال شخص ہے ملاقات کے لئے کون سا وقت زیادہ موزوں ہے؟ کہ اس وقت دیا تو

میزبان کے حقوق مہمان پر

جس طرح مہمان کے حقوق ہیں میزبان پر کہ جب کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہے کہ اس کا اگرام کرے،اس کے ساتھ خوش اخلاقی ہے چیش آئے، ای طرح میزبان کا بھی مہمان کے اوپر حق ہے،وہ یہ ہے کہ مہمان اس کے لئے مہمان ہے، وبال جان نہ ہے کہا لیے وقت میں اس کے پاس پہنچ جائے جواس کے لئے مناسب نہیں تھا، البذاعلاء کرام نے اس آیت کے تحت پیسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی ہے ملئے کے لئے جاؤ تو یہ انداز ہ کر کے جاؤ کہ اس وقت اس سے ملنا مناسب ہوگا یا تبیں؟ اس کے بغیراگر جاؤ گئو تکلیف کا سبب ہوگا یا تبیں؟ اس کے بغیراگر جاؤ گئو تکلیف کا سبب ہوگا یا تبیں؟ اس کے بغیراگر جاؤ گئو تکلیف کا سبب ہوگا یا تب کہ کسی کے باس جانے ملا قات کے لئے جاؤ تو کس طرح جاؤ، جس کا خلا صدید ہے کہ کسی کے باس جانے سے اس کو تکلیف ندوو، جانے سے پہلے اجازت لوکہ جس فلاں وقت جس آؤں یا نہ آؤں؟ اوراگر دوسر اختص معذرت کر لے کہ جس اس وقت مشغول ہوں، جس ملا قات نہیں کرسکا تو اس کی برائد تعالیٰ نے فریا و.

رسلانوال توبراندها و امر ان ارب الراب الديمان عدمايد. و ان قبل لگم ار حعوا عار حعوا هو أركى لكم اسوره الورى

ینی اگرمیز بان تم سے یہ کیے کہ اس وقت ملنا میر ہے مشکل ہے، میں کسی کام میں مشغول ہوں، میر سے ساتھ معذور کی لاخل ہے تو اس سے برانہ مناؤ، بلکہ واپس چلے جاؤ، تمہارے لئے واپس جانا ہی بہتر ہے۔ان تمام اصولوں کی بنیادیہ ہے کہ تمہارے کئی مل سے کٹی محض کوکوئی ناواجبی تکلیف نہ پنچے۔ یہ حضورا قدس صلی اللہ طبیہ وسلم کی سنت ہے۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبدرسول کریم صلی القدعلیہ و کم کی صحابی سے مطنے کے لئے تشریف لے گئے ، وہ صحابی مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلے پر رہتے تئے ، آپ صلی القد علیہ و سلم کا معمول میں تقا کہ جب کی صحابی سے مطنے کے لئے اس کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کرتے کہ السسلام عبلہ میں ورحمہ الله و سرکانه، اور دولائے کرآ ہے تے اور حدمہ کا اور کانه، اور دولائے کرآ ہے تے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے تے اور حدمہ کا میں اندرآ جاؤں؟ بہر حال ان صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کرآ ہے تے

سب معمول سلام کیا، اندرے کوئی جواب ندآیا، آپ نے دوبارہ سلام کیا، پھر بھی کوئی جواب نیس آیا ،آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا ، پھر بھی کوئی جواب ندآیا۔ وہ صحابہ کسی اور حال میں تھے،ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے د عاوے رہے ہیں، اس لي كُن السلام عبيكم و رحمة الله و بركا ته "كمعنى بين كم ميرالله تعالى كى سلامتى ہوءتم يرانقد تعالى كى رحمت ہو، توان صحابى نے بيسوچا كديش حضور صلى الله عليه وسلم کی زیادہ ہے زیادہ د مائیں حاصل کرلوں ،اس لئے وہ اپنے گھرے یا ہرنبیں نکلے۔ دومری طرف جب رسول المدنسلی الله علیه وسلم نے تین مرتبه سلام کرلیا تو واپس جائے لگے،اس لئے کہ تھم میہ ہے کہ جب تین مرتبہ اجازت ما تک چکو، اور تہمیں بدانداز ہ ہو کہ تمباری آ وازا ندروالے نے س کی ہے تو تمن مرتبہ اجازت ما نگنے کے یاوجودا گروہ ماہر نہ نکلے تو تم واپس مطبے جاؤ ،اس لئے کہ و قحف تم ہے اس وقت نہیں لمنا جا بتا ،اورخواہ مخواہ زبردی ووسرے پرسوار ہو جانا اسلامی آ داب کا نقاضانہیں ،اس لئے حضورصلی النہ علیہ وسلم واپس جائے گئے۔ جب ان محالی کو انداز ہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جارہے ہیں ،تو جلدی ہے گھر ہے باہر نظلے ،اور حا کر حغور صلی اللہ علیہ وسلم ے ملاقات کی ،اور عن کیا کہ آپ واپس کیوں جارہے ہیں؟ گھر کے اندرتشریف لائیں ۔حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ حکم بیہ ہے کہ ٹین مرتبہا جازت ما تکو ، اور جب بیہ ا ندازہ ہوکدا سخص نے تمہاری آوازی لی ہے،اس کے باوجودوہ اندرآنے کی اجازت نہیں وے رہا ہے،تو واپس جلے جاؤ۔اب و کیھئے! حضورصلی القدعلیہ وسلم نے برانہیں منایاءاور پیٹییں کہا کہتم نے درواز ہ کیوں نہیں کھولاءاوراندرآنے کی احازت کیوں نہیں دی، بلکہ واپس مطلے گئے ،ان صحالی نے قرہایا میں بیسو چتا رہا کہ آپ کی وعائیس لیتا ر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دعا تھی لینے کا بیطر بقہ نہیں ہوتا ہتم دعا تھی و پے لے لیتے ، میں باہر کھڑ اا نظار کرتار با، بیاجھی بات نہیں ہے۔

### حضور نے برانہیں منایا

آئ کل طاقات اور کا ایک نیا سلسله شروع جواب، اوروه نیل فون کے ذریعی آوگی طلاقات به اس بیل بھی بھی ایک احکام جیں ، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ نے معارف القرآن جی سورۃ النور کی تغییر بیل نیلی فون استعال کرنے کے احکام بھی لکھے ہیں ، وہ یہ کہ جب تم کی کو ٹیلی فون کروتو یہ ویکھوکہ جیں ایسے وقت میں ٹیلی فون کروتو یہ ویکھوکہ جیں ایسے وقت میں ٹیلی فون تو نوتو یہ ویکھوکہ جی ایسی وقت میں کرنے اس کی تکلیف کا سب بو، بسا اوقات لوگ اس کا خیال نیمیں کرتے ، بس و ماغ جی خیال آیا کہ فلال ب حاکر نی ہے ، اورای وقت فون کرویا ، یہ دیکھے بغیر کدا ہو وقت بہ اس کے آرام کا وقت ہوگا ، یا دوت ہوگا ، یا دوت ہوگا ، یا دوت ہوگا ، یا کہ مراث ہے ، اس دوسری ضروریا ہے کا وقت ہوگا ۔ یہ بھی اور '' تو ساری دنیا کی میراث ہے ، اس کے ساتھ کے سے ملاقات اوراس ہے بات کرنے کے لئے کی قاعدے اور قونون کی ضرورت نہیں ۔ یہ بلاقات اوراس ہے بات کرنے کے لئے کی قاعدے اور قونون کی ضرورت نہیں ۔ یہ بلاقات اوراس ہے بات کرنے کے لئے کی قاعدے اور قونون کی ضرورت نہیں ۔ یہ بلاقات اوراس ہے دو بیج ٹی فون آ جاتا ہے ، ایک مرتبدرات کے دو بیج ٹونون آ باتا ہے ، ایک مرتبدرات کے دو بیج ٹون کی میں عائم کو بیک بھی تو تھی ، یکن یہ خیال تھا کہ دیکھا تھا ، اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ جواب دیا کہ بال : دیکھی تو تھی ، یکن یہ خیال تھا کہ دارا ہے اس وقت کیا ٹائم ہو

لئے اٹھے ہوں گے، ہذائ وقت آپ کوفون کرلیں۔ اب دوبیجے رات کوفون کررہے . میں ، اورمئلہ بھی کونی ایپ نبیس قعاجس کی فوری ضرورت ہو، بلکہ عام مئلہ کے لئے رات

یں ،اور مسکنہ ہی ہونی اینا جس کا جس فی فوری صرورت ہو، بلدعام مسکنہ کے لئے رات کے دو ہجے فون کررہے جیں۔ آج اس بات کا خیال بھی دل سے اٹھ گیا کہ اگر کسی کوفون ۔

ر کریں توایسے وقت میں کریں کہ جس سے سمامنے والے کو تکلیف ندہو۔

# لبی بات کرنے ہے پہلے اجازت کیلو

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فون کی تھنٹی بجی ،اورآ پ نے ریسپورا محالیا بلیکن آ پ جلدی میں ہیں ،اور آ پ کوفیر آ کہیں جانا ہے ،مثلاً آپ کے جہاز کا وقت ہے، یا وفتر میں پہنچنا ہے،اور یا بیت الخاہ ، کا تقاضا ہے،اب سامنے والے نے فون پر کمبی ہاہ شروع كردي\_اس لئے معارف القرآن مي حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه في لكھا ہے كہ اگر کسی ہے فون پر کبی ، ت پر نے ہوتو مملے یو جھاد کہ میں ذرا کمی مات کرنا جا ہتا ہوں ، اگراس وقت فا رغ ہوں تو اہمی کرلوں ، یا دوسرا وقت بتا دیں ، میں اس وقت فون کر یوں گا، تا کهاس کو تکلیف نه دو به سارے آ داب بھی دین کا حصہ میں ،اسلام نے ان کی تعلیم د کی ہے، لیکن ہم نے دین اسلام کو چند عمادتوں میں محدود کر دیا ہے، اور معاشرت کے بیہ احکام جوقر آن وحدیث میں تجرے ہوئے ہیں ،ان کو دین سے خارج کرویا ہے ،اس کے مقیح میں ہماری زند ً ہوں میں ایک عجیب قتم کی بے چینی پیدا ہوگئ ہے۔ سورۃ الحجرات کی بیآیت ان تمام آ ۱ ب لی طرف اشاره کرری ہے ،الند تعالی ہم سب کواس کی نہم عطا فر مائے ،اوراس مرتمل کرئے کی قو فیق عطافر مائے وآ مین ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغليمن



مقام خطاب : جامع مجدییت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۹

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ہرخبر کی شخفیق کرنا ضروری ہے

التحسمة ليله تحمدة وتستعينة وتستغيرة وتؤمن به وتتوكن عليه، وتتوكن عليه، وتقوكن عليه، وتقوكن عليه، وتقوكن عليه، وتقوكن عليه، وتقوكن الله من شرورا أنفسنا ومن سيناب اعمالنا، من لله يهد والله فلا أحضل أم ومن يُضلِله فلا خادى له، والله فاستدنا وتبيئا لا الله والله الله الله وتعلى عليه وعلى الله وتصحابه وتبارك وسلم تسليما كثيراً الما بعد فاعود الله وتصحابه وتبارك وسلم تسليما كثيراً الما بعد فاعود الله على الله على الله وتعلى المرحن الرحيم ويسم الله المرحن الرحيم ويسم الله المرحن الرحيم ويسم الله وتعلى المنوا فوما المنوا المناف المناف

(سورةالحجرات:٦)

تمهيدوتر جمه

بزرگان محترم و برادران عزیز!سورة حجرات کی تغییر کا بیان کئی همعوں

ے چل رہا ہے،جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری معاشرتی زندگی ہے متعلق بزی اہم بدایات عطافر مائی میں ،ای سورۃ کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کا ترجمہ بیہ ہے کہا ہے ایمان والو!اگر کوئی گناہ گار تمہارے یاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم ذرا ہوشیاری ہے کا ملو، یعنی برخض کی ہر بات پراھماد کر کے کوئی کا رروائی نہ کرو، ہوشیاری ہے کام لینے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ بہ خبر واقعی کی ہے پانہیں؟ اگرتم ایبانہیں کرو گے تو ہوسکتا ہے کہ نا دانی میں کچھ لوگوں کوتم نقصان پہنچا دو،اور بعد میں تمہیں ایے فعل پر ندامت اورشرمساری ہوکہ ہم نے بیرکیا کردیا۔ بیآیت کریمہ کا ترجمہ ہے،اس آیت میں انڈرتعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بیہ ہدایت دی ہے کہ وہ ہرسی سائی بات یر مجروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کرے، بلکہ جو خبر لیے جب تک اس خبر کی یوری تحقیق نه ہو جائے ، اور جب تک وہ خبر سمج ٹابت نه ہو جائے اس وقت تک اس خبر کی بنیا و پر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیا و پرکوئی کا رروائی کرتا

#### آيت كاشان نزول

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآیت کریمہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی ، جس کواصطلاح میں ''شانِ نزول'' کہا جاتا ہے ، واقعہ سے تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ'' بنو مصطلق'' کے نام ہے آ پادتھا ، بنو مصطلق کے سروار حارث بن ضرار جن کی بٹی جو رہے بنت حارث امہات المؤمنین میں سے بیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فریاتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو آپ نے بچھے اسلام کی وعوت دی ، اور زکو ۃ اداکر نے کا تھم دیا، مں نے اسلام قبول کرلیا، اور زکو ۃ اوا کرنے کا اقر ارکرلیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی اورادائے زکو ۃ کی وعوت دوں گا، جولوگ میری بات مان لیس کیا ور زکو ۃ اداکریں گے، ان کی زکو ۃ جمع کرلوں گا، آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج ویں تا کہ زکو ۃ

> کی جورقم میرے پا س جع ہوجائے ، وہ ان کے ہیر دکر دوں۔ **قاصد کے اس**تقبال کے لئے بستی سے ماہر نکلنا

حسب وعدہ جب حضرت حارث بن ضرار رضی القد تعالی عند نے ایمان

لا نے والوں کی زکو ہ جمع کر لی، اور وہ مہیندا ور وہ تا رخ جو قاصد سیج کے لئے
طے ہوئی تھی گزرگی، اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حضرت حارث رضی القد تعالی
عند کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم ہم سے کمی بات پر
ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آ دمی نہ
سیج ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عند نے اس خطرہ کا ذکر اسلام قبول کرنے
والوں کے سرواروں سے کیا، اور ارادہ کیا کہ یہ سب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قبیلہ "بنو
المصطلق" کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ قلال تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
قاصد آئے گا، اس لئے اس تاریخ کو یہ حضرات تنظیمانہ تی ہے باہر نظے کہ قاصد
کا استقبال کریں۔

حضرت ولبيدبن عقبه كاواليس جانا

دوسری طرف بید داقعہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حصرت ولید بن عقبہ رضی القد تعالیٰ عند کواپٹا قاصد بنا کرز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیج دیا تھا،مگرحضرت ولیدین عقیدرمنی اللہ تعالیٰ عنہ کورا ہے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں ہے میری پر انی دشمنی ہے ،کہیں ایبا نہ ہو کہ بہلوگ ججھے تل کر ڈوالیں۔ چونکہ وہ لوگ ان کے اشتقال کے لئے بستی ہے باہر بھی نکلے تھے، س لئے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا ور زیا وہ یقین ہوگیا کہ بیلوگ شاید برانی دشمنی کی وجہ ہے جھے قتل کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ رائے ہی ہے واپس ہو گئے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ان لوگوں نے ز کو ۃ وینے ہے انکار کر دیا ہے ، اور میر تے تل کا اراد ہ کیا ،اس لئے میں واپس عِلا آيا۔

# تحقیق کرنے پرحقیقت واضح ہوئی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرین کرغصہ آیا ،اور آپ نے مجامدین کا ا یک کشکر حصرت خالد بن ولیدرضی الله نغالی عنه کی سرکر دگی میں روانه کیا،اوهر ہے محابدین کالشکرر دانہ ہوا ، ادھر حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتھیوں کے ساتھ حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے وانہ ہوئے ، جب آ من سامنا ہوا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو جھا کہ آپ لوگ ہارے او پر کیوں کیٹر صائی کرنے آئے ہو، اس لئے کہ حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم ہے ہماری بات یہ ہوئی تھی کہتم میں ہے کوئی شخص ز کؤ ۃ وصول رنے کے لئے آئے گا۔لٹکر والوں نے جواب دیا کہ زکو ق وصول کرنے کے لئے ایکے خص آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پر جملہ کرنے کے لئے لشکر اکٹھا کر الیا۔ بوالمصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے یا س کوئی آ دی نہیں آیا ، اور نه ہم نے لشکرا کٹھا کیا، بلکہ ہم لوگ اس خیال میں تھے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ

وسلم کا قاصد آنے والا ہے ،اس لئے ہم لوگ روز اندا شقبال کرنے کے اراوے ہے باہر لکل کرجمع ہوجاتے تھے، تب حقیقت حال کھلی، اور پھر حضرت خالدین وليدرض الثدتعالى عندنے والى آكر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كوسارا واقعه سنایا کدید فلط بنجی ہوئی تھی،جس کی وجہ سے بیسارا قصہ ہوا۔اس موقع پر بیآیت تازل ہوئی۔

# سی سائی بات پریقین ہیں کرنا جا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے ایمان والو! جب تمہارے یاس کوئی غیر ذمہ دار آ دمی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر و چھیق کے بغيراس خبر کي بنياد پرکوئي کارروائي نه کرو \_اس واقعه يس ساري غلط نبي جو پيدا ہوئی ، اس کی وجہ بیہ ہوئکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر ہتا دیا ہوگا کہ بیلوگتم ہے لڑنے کے لئے یہاں بتع ہوئے ہیں ،اس لئے وہ رائے بی ہے واپس آ گئے ،اس پر بیآیت نازل ہوئی،جس میں ہمیشہ کے لئے سلمانوں کو یہ ہدایت دیدی کہ ایبا نہ ہو کہ جو بات کی ہے من لی ،بس اس پر یقین کرلیا،اوراس بات کوآ گے چانا کردیا،اوراس خبر کی بنیاد پرکوئی کارروائی شروع کردی،ابیا کرناحرام ہے۔

## افواہ پھیلا ناحرام ہے

اس کوآج کل کی اصطلاح میں''افواہ سازی'' کہتے ہیں،لیعنی افواہیں پھیلا ٹا ،افسوس میہ ہے کہ ہما رے معاشرے میں میہ برائی اس طرح تھیل گئی ہے کہ ' الا مان والحفظ'' ثمی بات کوآ گےنقل کرنے میں ، بیان کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہا، ہس کوئی اُ ز تی ہوئی بات کان میں روعگی، اس کوفورا آگے چلا کر دیا، خاص طور پر اگر کس سے مخالفت ہو، کسی سے دشنی ہو، کسی سے سیاسی یا نہ 'ہی مخالفت ہو، یا ذاتی مخالفت ہوتو اگر اس کے بارے میں ذراس مجمی کہیں سے کان میں کوئی بھنگ پڑجائے گی، تو اس پریفین کر کے لوگوں کے اندراس کو پھیلا نا شرد کر کردیں گے۔

آج کل کی سیاست

آئ کل سیاست کے میدان میں جوگندگی ہے، اس گندی سیاست میں سے صورت حال ہورہی ہے کہ اگر سیاست میں ہمارا کوئی مد مقامل ہے تو اس کے بارے میں افواہ گھڑنا اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے چل کروینا، اس کا آج کل عام رواج ہور ہاہے، مثلاً بیر کہ فلال فخص نے اشنے لاکھرویے لے کرا پناضمیر بھیا

ہے، بغیر شخفیق کے الزام عا کد کردیا، یا در کھنے! کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اس پرجموٹا الزام عا کد کرنے کا کوئی جواز نہیں،شرعاً ایسا کرنا حرام ہے۔

حجاج بن بوسف كى غيبت جائز نهيس

ایک مجلس میں حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما تھر بیف قرما تھے،

کسی شخص نے اس مجلس میں تجاج بن پوسف کی برائی شروع کردی، تجاج بن

پوسف ایک ظالم حکمران کے طور پر مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے سینکلزوں

بڑے بڑے علاء کوتل کیا ۔ کسی شخص نے اس مجلس میں تجاج بن پوسف پر الزام

عائد کیا کہ اس نے یہ کیا تھا، حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما نے فرمایا کہ

موج سمجھ کر بات کرو، یہ مت سمجھنا کہ اگر تجاج بن پوسف ظالم و جا بر ہے تو اس کی

فیبت کرنا طال ہوگی، یا اس پر بہتان با ندھنا طال ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ تجاج بن

یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جو اس کی گرون پر ہیں تو تم

ہے بھی اس کا بدلہ گا کہ تم نے اس کے بارے میں جموثی بات کی ، بیرمت مجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو جا ہواس کے بارے میں جموث بولتے رہو،اس پر جو جا ہو الزام تر اثنی کرتے رہو، تمہارے لئے بہ طال ٹہیں ۔

سی ہوئی بات آ کے پھیلانا جھوٹ میں داخل ہے

بہر حال! کی ہمی تخف کے ہارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہد دیتا ہے اتنی ہوئی بیاری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی میں، عداد تمیں پیدا ہوتی میں۔اس لئے قر آن کریم سے کہدر ہاہے کہ جب محی تمہیں کوئی خبر طرق پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایک حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

كَفِي بِالْمَرُءِ كَذِبًا أَنُ يُحَبِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع

یعنی انسان کے جموٹا ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ جو بات سے اس کوآ گے بیان کرنا شروع کرد ہے۔ لہذا جوآ دمی ہر سی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جموٹا ہے ، اس کو جموٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب

کے تحقیق ند کرلو، بات کوآ کے بیان ند کرو۔

ملے تحقیق کرو، پھرزبان سے نکالو

افسوس میہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک هخص کی بات آ گے نقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، بلکہ اپنی طرف ہے اس میں نمک مرج ڈگاکے اضافہ کر کے اس کوآ گے بڑھادیا۔ دوسر مے خفس نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف ہے اوراضافہ کر کے آگے چاتا کردیا، بات ذرای تھی، مگروہ مصلتے چھلتے کہاں ہے کہاں پہنچ گئی، اس کے نتیج میں دشمنیاں،عداد تیں، لڑائیاں، قتل وغارت گری اور نفرتیں جیمیل رہی ہیں۔ بہرحال! قرآن کریم ہمیں بیسیق دے رہا ہے کہ بیز بان جوالقہ تعالی نے تمہیں دی ہے، بیاس کے نہیں دی کہ اس کے ذریعیتم جموفی افواجی بھیلا کو، اس کے نہیں دی کہ اس کے ذریعیتم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کی بات کی تممل تحقیق شہو جائے ، اس کو زبان سے نہ نکالو۔افسوں ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالی کے اس تھم کوفر اموش کئے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیج ہیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہور ہے ہیں، الفہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہمیں اس برائی سے بیجنے کی تو فیق عطافر مائے ، آ ہیں۔

افواہوں برکان نہ دھریں

بودا ہوں چوں صدر کریں انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف با تیں پڑتی رہتی ہیں، کی النے آکرکوئی خبردیدی، کی نے کوئی خبرسادی، کسی نے پھی کہددیا، اگر آدی ہر کی بات کو بچ سمجھ کراس پر کاروائی کرنا شروع کردی تو سوائے فتنے کے اور پچھ حاصل نہیں ہوگا، چنا نچہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف شم کی افواہیں عاصل نہیں ہوگا، چنا نچہ سلمان سا دواوی میں ان کی باتوں کو بچ سمجھ کرکوئی کارروائی شروع کردیتے تھے، چنا نچہ سلمان سا دواوی میں ان کی باتوں کو بچ سمجھ کرکوئی کارروائی شروع کردیتے تھے، اس پر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی، جس میں فرمایا کہ:

وَإِذَا جَاءَ هُمُ امْرٌ مِّنَ الْآمُنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عُوَا بِهِ وَلَوْ رَقُوهُ إِلَى الرَّسُول وَ الِي أُولِي الْآمُرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ (الساء: ۸۲)

مین منافقین کا کام ہیہ ہے کہ ذرای کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہے وہ

حالت امن ہو، یا حالت جنگ ہو، بس فور آناس کی نشر واشاعت شروع کردیے ہیں، اور اپی طرف ہے اس میں نمک مرح لگا کر اس کو روانہ کردیے ہیں، جس ہے فشہ پھیلا ہے، مسلمانوں کو یہ جرایت کی گئی کہ جب اس شم کی کوئی خبر آپ تک پہنچ تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کو اور دوسرے فرمہ دار افراد کو بتاؤ کہ بیخبر پھیل رہی ہے، اس میں کون می بات تج ہے، اور کون می بات غلط ہے، اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود سے اس پر کارروائی شروع کر دیں۔ یہ ایک عظیم ہوایت ہے جو قرآن کریم یہ کھافر مائی ہے۔

# جسے شکایت بینی ہواس ہے پوچھ لیں

افسوں سے کہ تمارے معاشرے میں اس ہدا ہے کونظرا نداز کیا جارہا ہے،

اس کے نتیج میں فتخ تھیلے ہوئے ہیں، اڑا کیاں ہیں، جھڑے ہیں، عداوتیں ہیں،

بغض اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اگر خور کریں تو پہ چلے کا

کہ ان سب کی بنیاد فلط افو اہیں ہوتی ہیں، خاندان والوں میں یا ملنے جلنے والوں

میں سے کمی نے یہ کہد دیا کہ تمہارے بارے میں فلال شخص یہ کہدر ہاتھا، اب آپ

نے اس کی بات س کر یقین کرلیا کہ اچھافلاں شخص نے میرے بارے میں سے کہا

نے اس کی بات س کر یقین کرلیا کہ اچھافلاں شخص نے میرے بارے میں سے کہا

تو میرے بارے میں یہ کہدر ہاتھا، حالا تکہ ایک مسلمان کا کام سے ہے کہ اگر کسی بھائی

کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پیٹی ہے تو براہ داست اس سے جاکر او چھے لے

کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پیٹی ہے تو براہ داست اس سے جاکر او چھے لے

کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پیٹی ہے تو براہ داست اس سے جاکر ہو چھے لے

کی طرف سے شکایت کی کوئی بات میں ہے بارے میں سے بات فر مائی تھی، کیا ہے بات صحیح ا

# با توں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا

آج كل كے حالات ايسے جي كدلوگ ايك كى بات دوس سے تك پہنجانے ں بالکل احتیاط ہے کا منہیں لیتے ،اگر ذرای بات ہوتواں کو بڑھا چڑھا کر پیش لرتے ہیں،اپی طرف ہےاس کےاندراضافدادرمبالغہ کردیتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں ،ایک صاحب نے مجھ ہے مسئلہ یو جھا کہ ثبیب ریکارڈر برقر آن کریم کی تلاوت سننے ہے ثواب ملتا ہے پانہیں؟ میں نے جواب دیا: چونکہ قر آن لریم کے الفاظ پڑھے جارہے ہیں تو انشاء اللہ ، اللہ کی رحمت ہے اس کو بننے ہے بھی تُواب ملے گا، البتہ براہ راہتے پڑھنے اور مننے ہے زیادہ تُواب ملے گا۔ اب *ں شخف* نے جا کرکسی اور کو بتایا ہوگا ، دوسر بے نے تیسر ہے کو بتایا ہوگا ، تیسر ہے نے مخص نے چوتھے کو بتایا ہوگا، یہاں تک نوبت پنچی کہ ایک دن میرے یاس ایک صاحب کا خط آیا،اس میں لکھا تھا کہ یہاں ہمارے محلّہ میں ایک صاحب تقریر میں یہ بات کہدرہے میں کہمولا نامحرتقی عثمانی صاحب نے بیفر مایا ہے کہ شب ریکار ڈر ہر تلاوت سننا ایہا ہے جیے ٹیپ ریکارڈ پر گانا سنا۔اب آپ انداز و لگا ئیں کہ بات کیاتھی،اور ہوتے ہوتے کہاں تک پیچی،اور پھر برطاتقریر کے اندریہ بات میری لمرف منسوب کردی کہ میں نے ایبا کہا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ میرے فرشتوں کو بھی خبرنہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔

تُکی ہوئی بات زبان سے نکلے

بهرحال الوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیاظ تھ ہوچکی ہے، جب کہ

مسلمان کا کام میہ ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نظے وہ تر از ویس تنگی ہوئی ہو، نہ
ایک لفظ زیادہ ہو، ندایک لفظ کم ہو، خاص طور پراگر آپ دوسرے کی کوئی بات تقل کر
رہے ہوں تو اس بیس تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر آپ اس
کے اندرا پی طرف سے کوئی بات بڑھا کی سے تو دوسرے پر بہتان ہوگا، جس بیس
دو جراگناہ ہے۔

## حضرات محدثين كي احتياط

قرآن کریم ہے کہ رہا ہے کہ جبتم نے سے کی فخض سے کوئی بات نی ہو،
اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کررہے ہیں تو ایسے
حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ ندہو کہ جو بات نی اس کوآ گے
چان کردیا۔ حضرات محد ثینٌ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
نقل کرنے میں آئی احتیاط کی ہے کہ اگر ذرا سا بھی الفاظ میں فرق ہو جائے تو
روایت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اتنی بات ہمیں یاد ہے، اتنی بات
ہمیں یاد نہیں، حالا نکہ معنی ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ لفظ کہا تھا، یا یہ لفظ کہا تھا۔

#### ا یک محدث کا واقعه

آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے میں کہ 'خید ڈینٹ فاکلاں'' لیعنی بمیں فلاس نے بیرصدیث سنائی ایک مرتبہا یک محدث

جب مدیث بیان کررے تھو" خدَّنَّنا فُلانٌ " کے بجائے " نَنَا فُلانٌ " کہدر ب تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت ہے'' لَنَا فُلَان'''کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، آپ " حَدَّثْنَا فُلَانً" كيون نبيل كتة ؟ انهول في جواب ديا كديس جساستاد كي درس میں پہنچا تواس وقت میں نے استاد کی زبان ہے '' شَنَا فُلان'' کا لفظ سناتھا، شروع كالفظ" حَدَّ" مِنْ بِينِ مِن رِكَاتُهَا، أَسَ لِيَعْ مِن " نَمَا فَلَانْ" كَالْفَاظ ع حديث سنار إمول حالاتكديد بات بالكل يقين تمي كداستادف "خددٌ مُنا" بي كها تما مصرف "أَنَا" نَهِيل كَها تَها اللَّين جِوَرُكه اللَّهِ كانول مع صرف" أَنَا" سَاتُها الْحَدِّ "كَالْفَطْرُيل سناتها، اس لئے جب روایت کرتے تو" خید نیا" نبیں کہتے ، تا کہ جموث ندہوجائے ، بس جتنا سنا، اتنای آ کے بیان کروں گا،اس احتیاط کے ساتھ حضرات محدثین نے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى بياحاديث بم تك ببنجائي بير-حدیث کے بارے میں ہارا حال آج ہمارا پیرمال ہے کہ ندصرف عام باتوں میں بلکہ صدیث کی روایت میں بھی احتیاطنہیں کرتے ، مدیث کے الفاظ پھے تھے، لیکن لوگ یہ کمہ کر بیان کر دیتے میں کہ ہم نے بیان ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا، حالانکہ اس

یں مداعت کے سب سے اور تحقق کے بغیرا گے بیان کردیتے ہیں۔ حدیث کا کہیں سراغ نہیں ملتاءاور تحقق کے بغیرا گے بیان کردیتے ہیں۔ حکمہ مدیر بروتال درانگا ا

#### حکومت پر بہتان لگا نا

آج سیاس پارٹیوں بیں اور نہ ہمی فرقہ وار یوں بیں سے بات عام ہوگئ ہے کہ ایک دوسرے پر بہتان لگانے بیں کوئی باک اور ڈرمحسوں نہیں کرتے ، بس ذرا ی کوئی بات می اور آ کے چلتی کر دی۔ اگر حکومت سے نارائسگی ہے، اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت میں اہتکال ہے، البذا اس کے خلاف جو خبر آئے، اس کو آ گے پھیلا دو، اس کی حجیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے، یا غلط ہے، یا در کھیے! حکر انوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں، لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ تم اس پر بہتان لگا نا شروع کر دو۔ افسوس بیہ ہے کہ بھی معاملہ آج حکومت عوام کے ساتھ کر دہی ہے، حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار حکر ان، جو پورے ملک کے ذمہ دار جیں، ان کو لوگوں پر بہتان لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں ہوتی۔

# دین مدارس کے خلاف دہشت گردہونے کا پروپیگنڈا

آج پروپیگذاایک ستقل فن اور ہنر بن چکا ہے، جرئی کا ایک سیاس قلنی
گزراہے، اس نے یہ فلند پیش کیا تھا کہ جموث کو اتی شدت سے پھیلا کا کہ دنیا اس
کو چی بچھنے گئے، آج دنیا بیس سار ہے پروپیگنڈے کا ہنر اس فلنے کے گردگھوم رہا
ہے، جس پرجو چاہو بہتان لگا کر اس کے بارے بیس پروپیگنڈ اشروع کردو۔ آج
دنیا بیس سے پروپیگنڈ اشروع ہوگیا ہے کہ مید نی مدارس وہشت گرد ہیں، اور ان بیس
طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد ہیں، اور ان بیس
ہیں، آج اس پروپیگنڈے کو تین سال ہو چکے ہیں، اور کوام نہیں، بلکہ حکومت کے
ہیں، آج اس پروپیگنڈے کو تین سال ہو چکے ہیں، اور کوام نہیں، بلکہ حکومت کے
خصرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لئے مدارس کے اندر آکر دیکھوں
تہارے پاس ہتھیاروں کو پکڑنے کے حیاس ترین آلات موجود ہیں، اور دہشت

گردی کے سراغ رسانی کے حساس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعمال کرکے دیکھو کہ کمی مدرسے ہیں سراغ طالب کے حالی کے حساس ترین کا سراغ طالب کا روائی کریں، اور ہم بھی سطے تو ہماری طرف سے کھل چھوٹ ہے کہ اس کے خلاف کا روائی کریں، اور ہم بھی تمہار سے ساتھ اس کے خاص کے حال کے خلاف کا روائی کریے گریدرٹ کلی ہمار سے ساتھ اس کے خاص کر وہیں گئی ہے کہ بید مدارس وہشت گرو ہیں، اور پر وہیگنڈے کی بنیاد پر سارے وہی مدارس کو جہال اللہ اور مغرب کے برو گئی میں موری ہے، ان کو وہشت گرو تر اروید بینا، اور مغرب کے پر وہیگنڈے کو آگے بڑھانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی ویاشت ہے۔

#### وینی مدارس کا معائنه کرلو

سول اواروں میں بھی جرائم پیشاؤگ تھی آتے ہیں، کیا یو نیورسٹیوں اور
کالجوں میں جرائم پیشاؤگ نہیں ہوتے ؟ ایس صورت میں ان جرائم پیشافراد کے
خلاف کاروائی کی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یو نیورسٹیاں دہشت گرد
جیں، اورسارے کالجز جرائم بیشہ جیں ۔لیکن چونکہ مغرب کی طرف ہے ہیں پروہ پیگنڈ ا
اس اصول کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ جھوٹ اس شدت ہے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو بج
جانے گئے، آج دینی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں
ایک دوسرے کے مرادف ہوگے۔قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم
ناواقفیت میں کی قوم کو خواہ کؤ اہ نقصان بہنچا دو، بعد ہیں تہمیں شرمندہ ہونا پڑے،
اس لئے بہلے تحقیق کراہ تحقیق کرنے کے تمام آلات اور وسائل تہمیں مہیا ہیں، آکر

د مکھلو۔اور دینی مدارس پر الزام لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج تک دینی مدارس کی شکل نہیں دیکھی،آ کر دیکھانہیں کہ وہاں کیا ہور ہاہے، وہاں کیا پڑھایا جا ر ہاہے؟ مس طرح تعلیم دی جارہ بھیے، کین مدارس کے خلاف پروپیگنڈا جاری

ے،اور جو بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔

## غلط مفروضے قائم کر کے بہتان لگا نا

لندن والول نے کہدریا کہ یہاں جو دھاکے ہوئے ہیں ،اس میں ایسا مخص ملوث ہے، جس نے بہاں کے مدارس میں پکھدن قیام کیا تھا۔ ارے بھائی وہ فخص وہیں ملا بڑھا،اوروہیں پر برطانیہ ش کی دینی مدرے ش نہیں بلکہ برطانیہ کے موڈ رن تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی ، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ چندروز کے لئے پاکتان آیا تھا، تو کیا پاکتان آنے سے بدلازم ہوگیا کہ اس نے ضرور و ٹی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہوگی ،اوراس نے یہاں ضرور دہشت گر دی کی تربیت یا کی ہوگی ۔اس بنیاد پر بیمفرد منے قائم کر لینا،اوراس بنیاد پر بینا درشای تھم نافذ ہوگیا کہ جنے غیر ملکی طلباء دیتی مدارس میں پڑھتے ہیں ،ان کو ملک ے رخصت کر دیا جائے۔

بهلےخبر کی شخفیق کراو

میرے بھائے! یہ مارے معاشرے کا ایک ایا سئنہ ہے کہ عوام ہو، یا حکومت ہو،سیاسی جماعتیں ہوں، یا نہ ہی فرقہ واریت ہو،سب اس میں جتلا ہیں کہ ذ راا فواه کی کوئی بات کان میں بڑی ،اس پر ندصرف یہ کہ یقین کراہا ، بلکہ اس کو آ گے

پھیلایا،اوراس کی بنیاد برکارروائی شروع کردی،اوراس کے بنتیج میں ظلم وستم کی

ا نتہا کردی گئی۔ جبکہ قرآن کر یم نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کی تحقیق والو! اگر تمہارے پاس کی تحقیق کرلو، الیہا نہ ہو کہ تم ناوا تفیت سے پھے لوگوں کو نقصان پہنچادو، بعد میں تم لوگوں کو خدامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس تھم کو لیے باندھ لیں، اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کو استعمال کریں قویقینا ہمارے معاشرے کے تو ہے

فیصد جھڑ ہے ختم ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفنل وکرم ہے ہمیں قر آن کریم کی اس ہدایت کو بیجھنے کی

بعد معلافر مائے ،اوراس رعمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ او فیق عطافر مائے ،اوراس رعمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

و آحر دعو إياان الحمد لله ربّ الظلمين





مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکرّم گلش اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

## بسم الله الرحمن الرحيم

# زبان کونیح استعال کریں

الْحَسُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِيمُ وَنَسْتَغُفِرَةً وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَى وَنَعُودُ وَاللهِ فَلا وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورانعُسِاوَمِن سَيَّنَاتِ اَعَمَالِنَامَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُحَسِدًا لَهُ وَحُدَهُ مُصِلًا لَهُ وَحُدَهُ اللهُ فَلا مُحَسَّدًا عَدُهُ وَرَسُولُهُ مَصَلَّى اللهُ وَحَدَهُ وَرَسُولُهُ مَصَلَّى اللهُ وَحَدَهُ وَرَسُولُهُ مَصَلَّى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما مَصَلَّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما مَسَلَّى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما مَسَلَّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما لَلْهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما اللهِ الرَّحِيمِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسِلَّم تَسُلِما اللهِ الرَّحِيمِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورۃ المجرات کی تغییر کابیان پکھ عرصہ ہے چل رہا ہے، کیونکہ بیسورۃ مسلمانوں کے لئے بڑے اہم احکام پر شتمل ہے، اور ہمارے درمیان جومعاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں،ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اس سورۃ میں دی گئی ہدایات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔اس سورۃ کی ایک آیت
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا بیان دوجمعوں سے چل رہا ہے، اس
آیت میں القد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اے ایمان والو!اگر کو کی فاس تمہارے پاس
کو کی خبر لے کر آئے، فاس کے معنی ہیں ''عمناہ گار'' کے،اس سے ہر غیر ذر دردار
آدی مراد ہے، بہر حال!اگر کوئی گناہ گار یا غیر ذرردار آدی تمہارے پاس کوئی خبر
لے کر آئے تو تم ہوشیار ہو ہو دَ،اور پہلے اس خبر کی تحقیق کرلو، ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر
مجروسہ کر کے تم کچھ لوگوں کے خلاف کا رروائی کر ڈولو، اور بحد ہی تمہیں اس پر
غیرامت اور شرمندگی ہو۔

### ذ مه دارانسان کار دیداختیار کر د

جس موقع پریہ آیت نازل ہوئی ،اس کی تفعیل گزشتہ جعد کو عرض کر چکا ہوں ،اس آیت میں ایک عظیم ہوایت مدہ کہ مسلمان کا روبہ بڑے ذمد دارانسان کا روبہ ہونا چاہیے، بینہ ہو کہ جو بات کان میں پڑی ،اس پر بھروسہ کرلیا ، اوراس کو آگے سنانا شروع کر دیا ، اوراس کی بنیا دیر کس کے خلاف کا رروائی شروع کردی ، یا اس کی بنیا دیر کسی کے خلاف دل میں بدگمانی پیدا کرلی ، بیسب نا جائز ہیں ، اورائیک مسلمان کا شیوہ تبیں ہے ، جب تک کسی معاطے کی پوری تحقیق نہ ہو جائے ، اور بیہ فابت نہ ہوجائے کہ یہ واقعہ بچاہے ،اس وقت تک اس پر نہ تو بھر دسہ کرو ، اور نہ دو خیر دوسروں کو سنا ؤ ، اور نہ اس کی بنیا دیر کوئی کا رروائی کرو۔

ز بان عظیم نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جوزبان عطافر مائی ہے، یہ اتنی بڑی اور عظیم فعمت ہے کہ ہم جب چاہیں ،اور جوبات چاہیں،اپنی زبان سے نکال کراپنے ول کی خواہش دوسرے تک پہنچا کتے ہیں، اللہ تعالی نے اپ خود کا رفظام ہنا دیا ہے کہ ادھر دل ہمی ایک خیال آیا، اور اس کو دوسر ول تک پہنچانے کا ارادہ ہوا، ادھر د باغ ہے لے کر زبان تک تمام سرکاری شینیں حرکت ہیں آگئیں، اور ای لیمح آپ نے وہ بات وہسروں تک پہنچادی۔ اگر بیہ کہا جاتا کہ جبتم کوئی بات دوسرے تک پہنچانا چا جے ہوتو پہلے ایک سونج آن کرو، اور پھر نہر ملاؤ، اور پھر دوسرے تک بات پہنچاؤ، ہیسے انکی فون میں کرنا پڑتا ہے، بنا ہے! اس وقت کئی مصیبت ہوتی کہ آدمی فور آایک ایک فون میں کرنا پڑتا ہے، بنا ہے! اس وقت کئی مصیبت ہوتی کہ آدمی فور آ ایک بات دوسرے سے کہنا چا ہتا ہے، اور وہ دوسر اشخص سائے موجود ہے، لیکن فور آ اور بات اس تک نہیں پہنچا ہے ، بلکہ پہلے سونج آن کرنا پڑے گا، پھر نمبر ملانا پڑے گا، پھر بات پہنچا سکو کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کا موں کی تکلیف نہیں دی، بلکہ ادھر دل میں ایک خیال آیا، ادھر آپ نے زبان سے اس کوا دا کردیا، اور دوسروں کوا پنا دیا ہا سادیا۔

#### زبان کی قدر بے زبان سے یو چھے

میں نے اپنی زندگی میں دوآ دئی ایے دیکھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گئے کا بانسہ جس ہے آ وازنگتی ہے، دہ خراب ہو گیا تھا، اس کا بتیجہ یہ تھا کہ زبان تو حرکت کرتی تھی، کیکن آ وازنہیں نگلتی تھی، ڈاکٹر وں کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آ لہ تجویز کیا، اب جب بات کرنی ہوتی تو اس آ لہ کووہ گئے پر لگا تا، چرآ وازنگتی، لیکن وہ آ واز ایکنگتی جسے کوئی جانور بول رہا ہے، اور نیچ وہ آ واز ن کر ہنتے تھے۔ کیکن وہ آ واز ایکنگتی جیٹن و مجتنی دیکھتا کہ جب اس کو بات کہنی ہوتی تو پہلے وہ آ لہ تلاش کرتا، میں اس محتمل کی بہتے دو کی کو زور ہے دیا تا، جب جا کر بحشکل آ وازنگتی۔ و کی کر عبرت ہوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیدل جا ہم بھیکل آ وازنگتی۔ و کی کرعبرت ہوئی کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی بیددل جا ہما ہے کہ بیس اپنے دل کی بات

جلدی ہے دومروں تک پہنچادوں، کیکن اس کو اس پر قدرت نییں۔اللہ جل شاند نے اپنے قصل وکرم سے زبان کی بینوت ہمیں عطافر مائی ہوئی ہے کہ ادھرول میں خیال آیا، ادھر دوسرے تک پہنچادیا، درمیان میں کوئی وقفہ نمیں ہے۔

تمام مثینیں حرکت کر رہی ہیں

پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ول میں اس بات کا خیال آتا ہے، چردہ خیال دماغ میں جاتا ہے، اور چرد دماغ کی طرف سے زبان کے لئے تھم جاری : ۱۰ تا ہے، چرز بان بولتی ہے۔ ویسے ! ایک طرف ول ہے جوسوج رہا ہے، دوسری طرف و ماغ ہے، جو تھم جاری کررہا ہے، اور تیسری طرف زبان ہے، جو حرکت کرری ہے، اور چر گئے کا پورانظام کام کررہا ہے، جس کے متیج بیس آواز با ہر نکل ری ہے، بیمشینریاں صرف اس لئے حرکت میں ہیں تا کہ جم اپنی بات دوسروں تک پہنچ دیں، بیالقد تعالی کی تظیم فعت ہے، جو القد تعالی کے نے یہ بی جات کے مفت میں جمیں عطاکر رکھی ہے۔

سوچ کوز بان کواستعال کرو

اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ بیر کاری مشینیں جو تہمیں ویدی گئی ہیں، بچپن ہے کے کر بڑھا ہے تک اور مرتے دم تک یہ شینیں کام کر رہی ہیں، کھی اس مشین کو ورکشا ہے بھیجانہیں پڑتا، کھی ان کی اور ھالنگ نہیں کرانی پڑتی، جو شینیں مسلسل تبہارے ساتھ ہیں، تمارا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ جب تم اس زبان کو استعمال کروتو سوچ بجھے کر کرو کہ اس ہے کیا نکال رہے ہو، یہ نہ ہو کہ زبان تینی کی طرح چل رہی ہے، جومنہ ہیں آ رہا ہے وہ زبان سے نکال رہ بوء یہ دیا ہیں۔ کے بغیر کہ اس سے فائدہ بینچے گا، یا نقصان بینچے گا،

صحیح بات کہدر ہاہوں ، یا غلط بات کہدر ہاہوں ، یہ بات اللہ کوراضی کرتے والی ہے، یا ناراض کرنے والی ہے۔اس سرکاری مشین سے فائدہ اٹھاؤ ، لیکن ؤراسوچ کر فائدہ اٹھاؤ۔

# ايك ايك لفظ ريكار د مور ہا ہے

قرآن كريم في قرمادياكه:

مَايَلُهظُ مِن قَوُل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ (ن:)

انسان جوگلہ بھی اور جولفظ بھی زبان سے نکال رہا ہے، اس کو محفوظ کرنے والا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا ہے، جوریکارڈ کررہا ہے، آج سے پہلے تو ریکارڈ کرنے کا تصور کرنے ہیں دشواری ہوتی تھی کہ ایک لفظ کس طرح ریکارڈ ہورہا ہے، لیکن آج کل شیپ ریکارڈ راور دوسر سے جد بدآلات نے اس کا تصور آسان کر دیا ہے، لیکن اب صورت حال ہیں ہے کہ جولفظ بھی زبان سے نکالا وہ ریکارڈ ہو آبیا، چاہے وہ اچھی بات ہو، یا بری بات ہو، ای طرح ہر جرلفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، بات ہو، یا بری بات ہو، ای طرح ہر جرلفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہورہا ہے، سلم اللہ تعالیٰ کے حضور پنجیں کے تو سلم اللہ تعالیٰ کے حضور پنجیں کے تو سلم اللہ تعالیٰ کے حضور پنجیں کے تو وہاں پروہ ریکارڈ گل سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات کہ تھی، وہاں پروہ ریکارڈ گل سنادی جائے گی کہتم نے فلاں وقت میں فلاں بات کہ تھی، اور تبار ہوت ہیں فلاں بات کہ تھی، یہ بات تم نے تھے کہتم ، یا غلط کی تھی، اور تہار ہے۔ یاس اس کا کیا ثبوت ہے؟

اس وقت کیول مختاط گفتگو کرو گے؟

آج اگرلوگ ایک جگه پر جیشے ہوں ،اور سے پند ہو کدی آئی . ڈی کی طرف سے یہاں پر ایک شپ ریکارڈ رلگا ہوا ہے، اور جو شخص بھی جو بات کے گا وہ ریکارڈ ہوجائے گی، بتا ؤاکیا اس وقت بھی اتی آزادی ہے بولو گے؟ جیسے آج ہولے ہو، یا اس وقت بھی ای طرح بہا ہو ہو یا اس وقت بھی ای اس وقت بھی ای طرح بہاں ہو مند جیس آئے گا، بک جاؤگے؟ نہیں، ایرانہیں کروگے، اس لئے کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہی، آئی ڈی نے ٹیپ ریکارڈ ردگایا ہوا ہو ایس کے نتیج میں اگریہ بات حکام بالا تک بہنچ گئی تو میں بکرا جاؤں گا، اس لئے اس مجلس میں ہر خیص محتاط ہو کر گفتگو بالا تک بہنچ گئی تو میں بکرا جاؤں گا، اس لئے اس مجلس میں ہر خیص محتاط ہو کر گفتگو

#### ذ مهدار بننے کی فکر کریں

القدتعالى نے تو چودہ سوسال پہلے سے بیاعلان کررکھا ہے کہ تہماری ایک
ایک بات القدتعالی کے بہال ریکارڈ ہورئی ہے، لبندا جب بھی بولوتو سورج سمجھ کر
بولو کہ بات مسجح کہدر ہے ہو، یا غلط کہدر ہے ہو، ویسے افواجیں پھیلا رہے ہو، غیر ڈ مہ
دارانہ گفتگو کرر ہے ہو، لوگوں پر الزام لگار ہے ہو، لوگوں کی غیبتیں کرر ہے ہو، لوگوں
کی دل آزاریاں کرر ہے ہو، اللہ تعالیٰ کے پہال سب باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ
مت سمجھنا کہ بات زبان سے نگی اور ہوا میں اُڑگئی، اور ختم ہوگئی، کوئی بات ختم نہیں
ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہال محفوظ ہے۔ اس لئے قرآن کریم جو ہمارے لئے
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذرہ دار بننے کے تلقین کرر ہاہے، بینہ ہوکہ جو بات می وہ
پیغام ہدایت ہے، وہ ہمیں ذرہ دار بننے کے تلقین کرر ہاہے، بینہ ہوکہ جو بات می وہ

## حجموث کی بدترین سواری

نی کریم صلی التدعلیہ و تلم پر قربان جائے کہ آپ نے احادیث میں اس کی جو تشریحات فرمائی ہیں ،اس میں ہمارے لئے حزید تنمبیہ کا سامان ہے، انسان کی نفسیات سے التداور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہاخبر ہوسکتا ب، ایک صدیث میں نی کر یم صلی الشطیروسلم نے ارشاوفر مایا:

بِئُسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا (اوكما قال)

لیتن جبوٹ کی بدترین سواری ہیے ہے کہ لوگ بیہ کہتے ہیں ،لوگول کا خیال یہ ہے۔ بیدحضور اقدس صلی القدعلیہ وسلم کا حجوثا سا جملہ ہے،لیکن اس نے انسان کی ا یک عظیم کمزوری کی نشاندهی کی ہے، وہ بیا کہ کچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں، جن کوجھوٹ بو لنے **میں کوئی با ک**ٹبیں ہوتا ،غلط بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہوتا ، ایسے لوگ تو مجرم ہیں ہی الیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میہ ویتے ہیں کہ میں جموٹا نہ کہلا دُل، لوگ مجهے جموثا نہ کہیں ،اگر کہیں جموٹا ٹابت ہو گیا تو پشیانی اور ندامت ہو گی ،حضورا قدس سلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے میں کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ بو لئے کے لئے ایک حیلہ نکالا ہے، وہ حیلہ یہ ہے کہ براہ راست جھوٹ بو لنے کے بجائے بوں کہہ دیا جائے کہلوگ ایسا کہتے ہیں،لوگوں کا پیرخیال ہےفلاں آ دمی اشنے رو بے لے کر کھا گیا، بظاہر کہنے والے نے اپنے سرے ذید داری ٹال دی ،اورلوگوں پر ڈال دی کہلوگ کتے ہیں کیکن اس کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں پر ذید داری ڈال کریہ بات لوگوں کے اندر پھیلا ووں۔اب دوحال ہے خالی نہیں، یا تو تم لوگوں کوجھوٹا بجھتے ہو، یا سچا جھھتے ہو،اگرلوگوں کوجموٹا بیجھتے ہوتو پھرلو کوں کی بات کوآ کے نقل کرنے تکلیف کیوں گوارا کرر ہے ہو؟ اگر بچ بچھتے ہوتو بتاؤ! تمہارے یاس اس کی کوئی دلیل ہے یانہیں؟ اگز

سراہ دورہ دی ہے اور ہی دورہ ہی دیے ہی اس کو ان اس کو ان اس سے جمعے ہی ہیں ، سر تمہارے پاس شہوت نہیں ہے، اور تم اس کو اپوری طرح بی نہیں سیحمعے ، تو پھر جس طرح براہ راست اس بات کوآ گے نقل کرنا جرم اور گناہ ہے، اور جھوٹ کے زمرے

میں داخل ہے،ای طرح اگر لوگوں کے سر پر رکھ کر اس بات کو بیان کرو گے تو وہ مجی

در حقیقت جرم اور گناہ ہوگا۔ای لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ حصور نہ کی بیزی خرار سازی جہا ہے ''لگا کتے جبی ''

جھوٹ کی بڑی خراب سواری میہ جملہ ہے کہ' الوگ میہ کہتے ہیں''

لژائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟

بيه مب باتيل ذبن ميں ركھ كراپئے گردو چيش پرنظر دوڑا كر ديكھنے كه آج

حارے معاشرے میں کیا مور ہاہے؟ کس طرح افوا میں پھیلائی جارہی ہیں؟ کس

طرح بے بنیاد ہاتوں پر بھر دسر کر کے اسے آگے چلا کیا جارہا ہے؟ اور کس طرح

بے بنیاد باتوں کی بناء پر بدگرانیاں دل میں پیدا کی جار ہی ہیں؟ آ گے ای سورۃ میں بیر بیان بھی آنے والا ہے کہ بیر بدگرانی بھی حرام ہے، اور بے بنیاد خبروں کی بنیاد پر

بمرگمانی ول میں پیدا کر کے اس کے خلاف کاروائی کی جارہی ہے۔آج ہمارے معاشرے میں ان احکام کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آئے گی ،اور یہی چزیں

معامرے بال ان احقاب کی خلاف ورز کی فلام جدم پر سفرانے کی اور بیل پیریں میں جنہوں نے معاشر کے کوفساد اور بگاڑ میں مبتلا کیا ہوا ہے، عداوتوں کی آگ مدی ہے میں شن بیغضر کی میں میں میں این این اس مجھا

مجڑک ربی ہے، دشمنیاں ، بغض اور کینہ پیدا ہور ہاہے، اختلا فات اور جھکڑے ہو رہے ہیں وان سے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کر میرصلی اللہ علیہ وسلم کی اور تھلیمات

رہے ہیں ،ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کر مصلی القد علیہ وسلم کی ان تعلیمات رعمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔

سارے جھگڑ نے نتم ہو جا ئیں

اگرائع جم قرآن کریم کی اس مدایت کو یلے باندھ لیس ،اور سر کار دوعالم صلی

الله عليه وسلم كى لا ئى ءون بدايت كو بيع بانده ليس تونه جائے كتے جُھُڑے، كتے قصاور كتے اختلافت اپن موت مرج كيں، سارے جھُڑے اس لئے بيدا ہور ہے

تصاور سنے احلاقات اپن موت مرجا کی ،سارے ،سزے ان سے پیدا ہور ہے میں کہ ہم ان بے بنیا د با 7 ان پر بھرہ سہ کیے بیٹھے میں ۔الند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان مرایات کو سجھنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ،اور ان برعمل

> کرنے کی بھی تو فتق عط فر مائے ، آمین ۔ .

واحر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

# الله كاحكم بي چون وجراتسليم كراو

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورۃ الحجرات کی تغییر کا بیان جل رہا ہے، گذشتہ دو تین جمعوں میں آیت نمبر چید کی تغییر آپ کے سامنے چیش کی تھی، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق فخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے که پهملے اس کی تحقیق کرلو، کهیں ایساند ہو کہتم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی شخص کو نقصان پہنچا دو، اور بعد میں تمہیں پشیمانی اور ندامت ہو۔اس کا بقدر مفر ورت بیان الجمد ملند پچھلے دو تین جمعوں میں ہو چکا۔

## تہاری رائے کاحضور علیہ کی رائے سے مختلف ہونا

الکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کومتوحہ فرمایا ب، اور صحابہ کرام کے واسطے سے بوری امت مسلمہ کومتوجہ فریایا ہے۔ جنانحہ اللہ تعالی نے محارکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کدیہ بات یا در کھوا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) موجود اور تشریف فرما ہیں، اگر وہ ہارے رسول ( صلی اللہ ملیہ وسلم ) بہت ی باتوں میں تبہاری اطاعت کرنے لگیں ، یعنی جبیباتم کهو، ویبا بی وه کرکی*ن تو تم خت مصیبت مین مبتلا اور بریشان بهوجا* و گے۔اس کے ذریعہ یہ بٹلا نامقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول الته صلی الله علیه وسلم کی رائے ہے مختلف ہوگی، مثلًا آپ صلی الله عبیه و ملم کسی بات کا تھم دے رہے ہوں ، اور تمہاری سمجھ میں وہ بات ندآ ربی مو، یا ایها: دسکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ بید معاملہ یوں ہونا جا ہیے ،اورتم نے اپنی وہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی ،اورحضو رسلی انقد عبیه وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی ،اورفر مایا کہ میں تمہاری رائے برعمل نیٹ کرتا ، تو ایس صورت میں پی خیال ول میں پیدا ہوسکتا ہے کہ حضور الَّدسُ صلَّى الله هايه وحلم جو بجهوفر مار ہے ہيں، يا آپ جس يات كائكم دے ہے ہیں، وہ عاری بھے میں بیس آر ہاہے۔

خبر کی تحقیق کر لینی ح<u>ا</u>ہے

جیسا کہ وہ واقعہ جو میں نے گذشتہ آیت کی تنسیر میں عرض کیا تھا کہ جب حضور الندس صلى الله عليه وسلم نے حضرت ولید بن عقبه رضی الله تعالیٰ عنه کو ز کو ة وصول کرنے کے لئے قبیلہ بنوالمصطلق کی طرف جمیجا، اور وہ محالی غلط نبی میں مہجھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں سے ز کو ۃ وصول کرنے جار ہا ہوں ، وہ میر ہے دشمن ہیں،اوروہ مجھے قبل کرنے کے لئے آبادی ہے باہر نکلے ہیں۔اورانہوں نے واپس آ كرحضورصلى الشعليه وملم كويه بات بتادى تواس ونت صحابه كرام كوبهت جوش آيا كه حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک نمائند و جس کوز کو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ، اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے یاس زکوۃ وصول کرنے کے لئے ایک آ دی بھیج دیں، پھروہ لوگ ایسی غداری کریں کہ اس قاصد کوتل کرنے کے لئے آبادی ہے با ہر آ جا کیں ،اس وقت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا،اور بہت صدمہ بہنجا،اور جوش خروش کے عالم میں انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے فر مایا کہ اب بیلوگ اس لائق نہیں کہان کے ساتھ مزمی برتی جائے ،آپ فورا ان پر چڑھائی کا حکم دیں ،اور ان مرحملہ کر کے ان ہے جنگ کریں۔حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے جمیں اس خبر کی تحقیق کرنی جاہے،اس کے بعد کوئی اقد ام کرنا جاہے، جنانچہ آپ نے مصرت خالد بن ولیدرضی القد تعالیٰ عنه کومعا ملے کی تحقیق کے لئے بھیجا۔

محقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوگئی

صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنبم الجمعین میں ہے بعض کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بیتو بالکل واضح بات ہے کہانہوں نے غداری کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائند ہے کی تو ہین کی ہے،لبندا اس بارے میں زیادہ تحقیق اورغور وفکر کی (٣٠٠

ضرورت نہیں تھی ، براہ راست ان پرحملہ کردینا جا ہے تھا۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات نہیں ہانی ،اور حضرت خالدین ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے فقیق کے لئے بھیجا،جس یریہآیت نازل ہوئی۔اس آیت میں القد تعالیٰ نے فرمایا کہ رحضور صلی الله علیه و سلم تههاری بات مان لیتے ،اور فوراً حمله کردیتے تو ہے گنا ہ لوگ قبل ہو جاتے ، کیونکے حقیقت میں وہ اوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولل کرنے کے ارادے سے شہرے با ہرنہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر نکلے تھے، وہ تو کی نے آ کر خلط خبر ویدی تھی کہان کے آل کے ارادے ہے نکلے جن \_ رسول براہ راست اللّٰہ کی مدایت پر چلتے ہیں اگرحضورا قدس صلی الته علیه وسلم تمهاری هر بات کو ما ناکریں تو اس کا نتیجہ میے ہوگا کے تمہیں بی نقصان پننچے گا ،اورتم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے ،اورمصیبتوں میں گرفآر ہوجاؤ کے۔اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فر ہادیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر وقت اللہ تعالی سے رابطہ قائم ہے، جن رائج وشام وی نازل مور بی ہے، جنہیں وہ باتیں بتائی جار ہی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، وہ احکام دیے جارہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری بچھ میں نہیں آتے ،اگر وہ تمہارے پیچے چلنے لکیں ،ادر جیساتم کہو، ویا ہی وہ لر نے لگیس تو پھررسول بیجنے کا منشا ہی فوت ہو گیا، پھررسول بیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول تو بھیجا بی اس لئے جار ہاہے تا کہ وہ ان باتوں کے بارے میں تنہیں بتائیں جو بسااوقات تہاری تجھ میں نہیں آسکتیں۔اس لئے بینہ بھیٹا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كاكونى تكم ، يا آپ كاكونى اقدام ، يا آپ كاكونى عمل تبهاري تجوييس نہیں آ رہاہے تو تم اس پراعتر اض کرنے بیٹھ جاؤ ، پاتمہارے دل میں اس پرشبہات

پیدا ہونے لگیں۔ارے رسول تو ای لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جوتم خودا می مجھ ہے اورا نی عقل ہے مجھنہیں سکتے۔ عقل ایک مدتک صحیح فیصلہ کرتی ہے د کھے! اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل دی ہے، اور بیعقل اللہ تعالیٰ کی بری نعت ہے ،اگرانسان اس کو بھیج استعال کرے تو اس ہے دنیا وآخرت کے بہت سے فوا کدانیان کو حاصل ہوتے ہیں ۔لیکن مہمت سمجھنا کہ بیمقل جوتہہیں دی گئی ہے، بید ساری کا ئنات کی تمام حکمتوں کا احاطہ کرسکتی ہے، یے عقل بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اس کی بھی کچھے صدود ہیں ، بہ لامحدود نہیں ،ایک صدتک بہ کام کرتی ہے ،اس حد ہے آ کے ساکام کرنا بند کردیت ہے۔ جیسے آگھ ہے، یہ بڑے اعلی درج کی نعت ہے، لیکن ایک حد تک دیکھے گی ، جہاں تک نظرآئے گا ،اس ہے آ گے نہیں دیکھے گی۔ای رح عقل کی بھی ایک مدے ،اس مدتک وہ کام کرتی ہے ،اس مدے آ گے وہ کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیفیبر کو ان باتوں ک تعلیم کے لئے جمیجا ہے، جہاں انسان کی عقل کام نہیں کر علق، جہاں انسان کی عقل دعو کہ کھا علی ہے، ٹھوکر کھاعتی ہے،اس موقع پر الند کا رسول ہی بتاتا ہے کہ وہ بات سیح نہیں جوتم مجھ ر ہے ہو بھیج بات وہ جوالتہ تعالٰی نے مجھے دخی کے ذریعہ بتائی۔ رسول کا حکم ما نو ، حیا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے جب بیہ بات ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتائے ، یا

جب یہ بات ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتائے، یا کسی بات کا حکم دے، اور تہاری مجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیچکم کیوں دیا؟ اس حکم کی حکمت اور مصلحت مجھ میں نہیں آ رہی ہے تو الی صورت میں اگرتم اپنی عقل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کورسول ماننے سے اٹکار کردیا، رسول تو جیجا ہی اس لئے گیا تھا کہ جہاں تمہاری عقل کا منہیں کر رہی تھی ، دہاں پر رسول وقی کی رہنمائی ہے تہمیں ہبر ہ در کر ہے۔اس ہے ہمیں میہ ہدایت کی کہ جب نبی کر بھم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا تھم دیں ، جائے قرآن کر بھر کے ذریعہ تھم دیں ، یا حدیث سیمنہ متحل میں کا زائد کرد کے سالناں سیارہ میں کہ انداز میں میں استعمال

۔ کے ذریعہ علم دیں کہ فلاں کا م کرو، یا فلاں کا م نہ کرو، تو اب چاہے وہ عظم تمہاری مجھ میں آر باہو، یا نہ آر باہو، اس عظم کی علت ، اور اس کی حکمت ، اور فائدہ تمہاری مجھے میں

سن اربا او با او با او از این از میکند از بیش کرد قر آن کریم کا ارشادی: منآ ربا این بیش تبراری: مدازم بی کدال پیشل کرد قر آن کریم کا ارشاد ب: مناخان لیشو می بر ( هو مید ادا قضی الله و بیشه که امرا ان یکی ن

(الاحزاب: ٣٦) ليني القداد الذكار ول جب كي بات كا فيصله كردس تو يحركني مؤمن مرديا

عورت کواس کے مان یا نہ مانے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مؤسن ہے تو پھر اس حکم کو مانٹا ہی ہوگا، اور پیشلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول

علی الله علیه وسلم کی حکمت کامل ہے، ابندا جھے اس کے آگے سر جھکانا ہے۔

" حكمت" اور" فائدے" كاسوال

آج ہمارے دوریس بیذ ہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جارہی ہے کہ جب لوگوں کوشر بیت کا کوئی عَلم بنایا جائے کہ فلاس چیزحرام ہے،قر آن کریم نے اس کوئٹ کیا ہے، یا اللہ کے رسول سلی القد علیہ وسلم نے اس کوئٹ کیا ہے تو لوگ فور اُ بیسوال

کیا ہے، یا اللہ کے رسول کسلی القد علیہ وسلم نے اس کومنع کیا ہے تو لوگ فوراً بیسوال کرتے میں کہ کیوں منٹ کیا ہے؟ اس منع کرنے میں کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے؟ گویا کہ وہ زبان حال ہے یہ کہتے ہیں کہ جسب تک ہماری مجھے میں اس کا فلسفہ نہیں آئے گا، اور اس کی حکمت اور فائدہ ہماری عقل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس تھم

گا، اوراس ی حلمت اور فائدہ ہماری سس میں ہیں اے کا، اس وقت تک، مارس م رحمل نہیں کریں گے۔ العیافہ اللہ العظیم۔ بیرفر ہنیت عام ہو چکی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جوذ را پڑھ لکھ گئے بھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنی تواب شریعت کے ہرتھم کے بارے میں میں کیا تھمت ہے؟ اور جب تکت بارے بیسوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس میں کیا تھمت ہے؟ اور جب تکت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔

اليا" نوكر" ملازمت سے نكال دينے كے قابل ہے

حالاتكه اگرديكها جائة التداور رسول الله على الله عليه وسلم كے عم كے آ مح کیوں'' کا سوال کرنا انتہا ، در ہے کی بے عقلی کی بات ہے ، اس لئے کہ ہم تو اللہ لے بندے میں ،اور'' بندہ'' بہت اد ٹیٰ درجہ کی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیئے! ایک ہوتا ہے غلام 'اور ایک ہوتا ہے'' نوکر''۔ان میں ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے اعلیٰ نوکر" دومرے درجہ میں فلام" اور تیسرے درجہ میں "بندہ"۔ اگر کی نے کسی کونو کر رکھا ہےتو وہ خاص کاموں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے، وہ ٹوکر چوہیں تھننے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف آٹھ گھننے کام کرے گا، اور متعین کام کرے **گا**، اب اگر آپ نے نوکر ہے کہا کہ آج باز ار ہے دس کلو گوشت لے آؤ، اب و ونو کرآ پ ہے بیسوال کر ہے کہ دس کلوگوشت کیوں لا وَں؟ آ پ کے گھر میں دوافراد ہیں ،ایک کلو گوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے یہ بنائمیں کہ یہ دس کلو گوشت کیوں منگوار ہے ہیں؟ پھر میں لاؤں گا۔ بتاہیے ! کیا وہ نو کر اس لائق ہے کہ اس کو کھر میں رکھا جائے؟ یااس لائق ہے کہ کان ہے چکڑ کر اس کو باہر نکال ویا جائے؟ رے بھائی تیرا میکا منہیں کہ تو ہم ہے یو چھے کہ کیوں یہ چیز منگوار ہے ہو؟ تیرے کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا منگوایا کریں گے ہتم اگر کیوں کا سوال کرتے ہوتم ٹو کرر ہے کے لائق نہیں ۔ حالا تکہ وہ تمہارا نو کرے بتمہارا غلام نہیں ہے، تمہارا بندہ نہیں ہے، آ یہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، آ یہ بھی انسان ہیں،وہ بھی انسان ہے،آپ کے اندر بھی آئی عقل ہے،جتنی عقل اس کے

اندر ہے،اس کے باوجودآب اس کے" کیوں" کا سوال گوار انہیں کرتے۔

ہم اللہ کے" بند ہے'' ہیں

جبكه آپ تو اللہ كے" بند كے" بيں ، نو كرنہيں ہيں ، غلام نہيں ہيں ، اللہ نے

آپ کو پیدا کیا ہے،اللہ آپ کا خالق ہے،آپ اس کی مخلوق ہیں،اورآپ کی عقل اوراس کی حکمت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ،آپ کی عقل محدود ہے،اس کی حکمت

اور مجھ لامحدود ہے، جب وہ خالق و مالک مہ کہتا ہے کہ فلاں کام کروء آپ کہتے ہیں

کہ میں سیکام کیوں کروں؟ جب آب اینے نوکر سے میہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ

آب ہے" کیوں" کا موال کرے تو اللہ تارک تعالیٰ ہے" کیوں" کا موال کرتے موے تمہیں شرم نہیں آتی ؟ تم اپنے خالق ہے، اپنے مالک ہے، اپنے آقاہے،

اینے پیدا کرنے والے سے میہ لوچھ رہے ہو کہ وہ پیچکم کیوں وے رہے ہیں؟ پیہ

انتہاء در ہے کی بے غیرتی کی بات ہے، انتہاء در ہے کی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ اوراس رسول کے حکم پر" کیوں" کا سوال کیا جائے۔

'' کیول'' کاسوال بے عقلی کی دلیل ہے

بداور بات ہے کہ اللہ تعالٰی کا کوئی تھم بھی حکمت ہے خالی نہیں ہوتا الیکن ضروری نہیں کہ وہ حکست تمہاری مجھے میں بھی آ جائے ۔لہٰڈ اانڈ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم كے فقم كے آ كے سر جھ كائے بغير انسان مؤمن نہيں ہوسكنا ،اگر و ہ'' كيول'' كا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے عقلی کا سوال ہے، اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا

لرتى ،ادراسيخ برايهم برے كوتم بهيان كيتے تو الله تعالى كونه بيغبر بيمينے كى ضرورت ی، نہآ سان ہے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی،اور نہ دنیا ہیں وحی کا سل

قائم کرنے کی ضرورت تھی ، یہ سب اس لئے کیا گیا کہ اللہ تعالی جانے ہیں کہ تمہاری عقل چھوٹی می ہے، اور بہت محدود ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک کی عقل چھو کہہ رہی ہے، اور دوسرے کی عقل چھو کہہ رہی ہے، ایک کی عقل میں ایک بات آرہی ہے، دوسرے کی عقل میں نہیں آرہی ، یہ سب عقل کے محدود ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے، اللہ تعالی انہا تھم اس جگہ بھیجا ہے جہاں عقل کی پرواز زُک جاتی ہے۔ اس لئے قرآن یہ کہدر ہاہے کہ شو یہ ہونا چاہے کہ اند ورانلہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم قرآن یہ کہدر ہاہے کہ شو یہ بھول دیا جار ہا ہے؟ اور بیتم ہماری بھی بین تربا ہے، اور ایس کے نیتیج ہیں اس حکم کو چھوڑ میٹھو، اور نہ یہ ہونا چاہے کہ جو چھوٹ تیٹھو، اور نہ یہ ہونا چاہے کہ جو چھوٹ تیٹھو، اور نہ یہ ہونا چاہے کہ جو چھوٹ تیٹھاری بھی میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو مانتار ہے کہ جو تم کہدر ہے ہو، دہ درست ہے۔

میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو مانتار ہے کہ جو تم کہدر ہے ہو، دہ درست ہے۔

میں آر ہا ہے، اللہ کارسول اس کو مانتار ہے کہ جو تم کہدر ہے ہو، دہ درست ہے۔

آج کل کے لیڈروں کا محاملہ الناہوگیا ہے،''لیڈر''اور'' قائد''اس کو کہا جاتا ہے جو قوم کو کیکر چلیں ،اوران کی رہنمائی کریں۔اگر ساری قوم ایک غلط رائے پر جارہی ہے، اور وہ ایڈر جانتا ہے کہ دہ فلط رائے پر جارہی ہو وہ وہ ان کو بتائے گا کہ بیراستہ مجھے استہ ہے جس کے اس آج کا قائد اور رہنما عوام کے چیھے چاتا ہے، جس سے عوام خوش ہوجائے ، جس سے اس کو توام کے ودٹ ل جا کیں، البذ البحض او قات وہ جانتا ہے کہ رہ بات سی خیس ہے، صلحت کے مطابق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو توام کی انتا ہے کہ رہ بات ہوئے ہیں۔ رضامندی مطلوب ہوتی ہے، اس لئے وہ ویابی کرتا ہے جیسا عوام چا ہے ہیں۔ دوصلے حد بیب میں وب کرصلے کیوں کی گئی ؟

صلح حدیدیہ کے واقعے کود کھتے! صحابہ کرام جوش وخروش کی حالت میں ہیں کہ ہم حق پر میں ،اور کفار سے مقابلہ کر کے ان کوشکست دے سکتے میں تو پھر دب کرصلح کیوں کی جارہی ہے، کین اللہ کارسول ڈیا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم بھی ہے کے مسلح کرلو، جاہے بظاہر دب کرصلح ہوتی نظر آ رہی ہو، تب بھی یہی کرنا ہے۔ اگر حضور صلی الله عليه وسلم جاہتے تو لوگوں کوخوش کرنے کی خاطر فر مادیتے کہ چلو، جنگ کرو لیکن اس ونت انڈرتعالی کی عکمت کا تقاضا پہنما کے ملح ہو جائے ۔ تمام صحابہ کی باتوں کوآپ نے رو کرویا۔حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑیتے مجر رہے میں کہ یااللہ! یہ کیا ہوگیا؟ ہم اتنی دب کروشن سے سلح کررہے ہیں جھنوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت صدیق ا کبروضی الله تعالی عند کے یاس جاتے ہیں کہ بدکیا معالمه مور ہاہے؟ ليكن الله كارسول اين موقف ير و نا مواہ، كيونك الله كى وحى كے فر بعداس كويم حكم ملاي-بہرحال! بیآیت کریمہ بیسبق دے دہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی الله عليدوسلم كاكوني علم آجائے ، يا آپ كاكوئي فيصله آجائے تو تحض سجھ ميں ندآنے كى وجه سے اس کے خلاف شکوک وشہات کوول میں جگدند دو سیح راستہ وہی ہے جوانہوں نے يتايا، اگروه تبهاري هر بات مانخ لکيس كے تو تم خود پريشانی ميں مبتلا موجاؤ كے بتم خود د كھ الفاؤكم، انجام كارتم اور النف نقصان كاسب بوكار الله تعالى بي تقيقت جارب دلول میں ذہن شین فرمادے اللہ اوراس کے رسول کا تھم ہی در حقیقت بلند و بالا ہے، حیاہے وہ ماري مجهين آربامو، نه آربامو، اگرجمين به بات حاصل موجائة توييشاراشكالات اور شبهات ادروسوے ` درلول میں بیدا ہوتے رہتے ہیں، ووسٹے تم ہوجا کمی۔اللہ تبارک وتعالی ای رحت ہے ہم سب کواس میٹل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

وأخر دعواناان الحمد لله ربّ الغلمين

مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٦

## بسم الله الرحمن الرحيم

# حق کی بنیاد پردوسرے کا ساتھ دو

الْحَمُدُ لِلّهِ مَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَسَتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكُّرُ عَلَيهِ ، وَ نَعُودُ لِللهُ فلا نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورْاهُ سِنَاوِمِنْ سَيَّاتِ اعْمالِاهِ لَيْهِ اللهُ فلا مُحْمِدًا لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ اللّهُ وَحَدَهُ لَا مَوْرُلُاهُ مُحَمَّدًا عَدُهُ وَرَسُولُهُ الاَشْدِيلُكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ سَيِّلَمَا وَبَيِّنَا وَمُولَانا مُحَمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ مَصلَّى اللهُ تعالى عليه وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَنَارك وسلّم تَسْلِما كَثِيرُكُ اللهُ تعالى عليه وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَنَارك وسلّم تَسْلِما كَثِيرُكُ اللّهُ عَدُدُ وَسَلّم السَّمُ اللّهِ الرَّحِمِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَنَارك و سلّم تَسْلِما كَثِيرُكُ الرَّحِمِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(سورة لحجرات:١٠٠٩)

#### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! ابھی ہیں نے آپ حضرات کے سامنے سورة حجرات کی دوآ بیتی تلاوت کیس، سورة حجرات کی تغییر کا سلسلہ پچھلے چند ماہ ہے چل رہا ہے، درمیان ہیں وتی مسائل کی وجہ ہے یہ سلسلہ منقطع ہوگیا تھا، دوآ بیتی ہیں نے حلاوت کیس، پہلے ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہی تشریح عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آئین۔ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا کہا گرمسلمانوں کے دوگر و ہوں کے درمیان لڑائی ہوجائے، تو دوسرے مسلمانوں کو بیتھم ہے کہوہ ان کے درمیان سلم کرائی ہوجائے، تو جب مسلمانوں کو بیتھم ہے کہوہ ان کے درمیان سلم کرائی شروع ہوگی ہوتو جب مسلمانوں دوگر دو با ہم عرائے ہوں، اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگی ہوتو بہا کہ جو دوسرے سلمانوں کے ذرمیان ان کولا آئی ہے بچانے کی کوشش کے درمیان تو کولائی ہو بچانے کی کوشش کے درمیان تو کہا کہا کہ جو دوسرے سلمانوں کے درمیان ان کولا آئی ہے بچانے کی کوشش کرے دائیں۔ ان سلم ن کام چل جائے ہی ہوتا ہے، مقصود حاصل ہے۔

#### ورنهمظلوم كاساتحددو

آ۔ گے اللہ تعالی نے قر مایا کہ وبان بنعث اِحداث مناعلی الا خری فقاتلوا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کوئی صورت ، نظر شاری ہوتو پھراس وقت یدد کھو کہ ان میں ہے کون مظلوم ہے؟ اور کون ظالم ہے؟ کون زیادتی کردہا ہے؟ اور کون زیادتی کا شکار ہورہا ہے؟ اگریہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں ہے ایک گروہ ذیادتی کردہا ہے، اور ظلم کا ارتکاب کردہا ہے۔ قوالی صورت میں تمہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف تم بھی قال کرو، اور اس سے لاائی کرو۔ ایون کا گر نہ ہوتو ہر مسلمان کا کا م

یہ ہے کہ وہ طالم کا ہاتھ بکڑے،اور مظلوم کا ساتھ دے،اور اس وقت تک طالم ہے لڑتے رہو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کرندآ جائے۔ آ

نسل یاز بان کی بنیاد پرساتھ مت دو

یہاں بردوبا تیں احادیث کی روشن میں مجھ میں آتی ہیں ،ایک بدکیقر آن کریم نے سارا دار و مداراس پر رکھا ہے کہ بیدد مجھو کہ کون برحق ہے ،اورکون ناحق ہے ،اورکون ظالم ہے،کون مظلوم ہے،اس بنیاد برکس کا ساتھ مت دوکہ بدمیرا ہم وطن ہے،یا میرا ہم زبان ہے، یامیری جماعت ہے تعلق رکھتا ہے، اس بنیاد برساتھ مت دو، بلکہ ساتھ وینا ہو، یالڑائی کرنی ہو، بیدونوں اس بنیاد برہونے چاھیئیں کہکون ظالم ہے،اورکون مظلوم ہے،زیانہ جاہلیت سے ذہنوں میں جوتصور چلا آتا ہے،اورافسوں یہ ہے کہ وہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ کہ جو خص میرے قبیلے کا ہے، وہ میر ا ے، جومیری زبان بولتا ہے، وہ میراہے، مجھے ہر قیمت براس کا ساتھ دیتا ہے، سیدیکھیے بغیر کہ ظالم ہے، یا مظلوم ہے، وہ حق پر ہے، یا ناحق ہے، بیقصور جا ہلیت کا تصور ہے، جس کے بارے میں نبی کر بم صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آج اس تصور کو ہے یا دُل کے نیچےروند دیا ہے۔لیکن افسوس بیہے کہآج بھی ہماری صفوں میصورت ھال موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار ہے،اپنی سل کے اعتبار ہے،اور اپنے وطن کے اعتبار ہے گروہ بنائے ہوئے ہیں،اور ریہ بچھتے ہیں کوہمیں ہر قیمت بر اس كاساتهوديناه

ایسےمعامدے کی اجازت نہیں

ا میک صدیت میں جناب رسول الله صلی الدعلیه وسلم نے فرمایا تھا کہ "الا جلف فِی الْإِسْلَام" لِعِنْ زمانہ جالمیت میں مختلف قبائل کے درمیان جومعا ہم سے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت پرتمہارا ستھ دیں گے ،اسلام میں ایسے معاجدوں کی کوئی گنجائش تہیں ، ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھے ،اور ظالم اور مظلوم کو پہچانے ،اگرتم ویکھو کہ مسلمان ظلم کرر باہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم ہے اس کا ہاتھ رو کنے کی کوشش کرو۔

ظالم کوظلم ہے روکو ا يک طرف توبياصول بيان فرما يا كه ظالم كاساتهدمت دد، بلكه مظلوم كاساتهدده، چاہے وہ طالم تمہارے قبینے کا ہو،تمہارے وطن کا ہو،تمہاری زبان ہولئے والا ہو کیکن ساصول بیان کرنے کے بعدا مک دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ:اُنْصُرُ اَحَاك طالعہ وَ مَظَلُومًا : کہاہے بھائی کی مددکرو،اگرظالم ہوتپ بھی ہد د کروہ اگر مظلوم ہوتب بھی مد د کرو ۔ صحابہ کرام بی*ٹن کر بڑے تیرا*ن ہوئے ،اورسوال کیا کہ پارسول اللہ!مظلوم کی مدوکر نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدوکریں الیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟حضورا قد س صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ظالم کی مددیہ ہے کہ اس کوظلم سے روکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جار ہاہے، اپنی آخرت بربادکررہاہے اللہ تعالیٰ کاغضب اپنے مرلے رہاہے۔اب اس کی مدوریہ ہے کہ اس کوظلم ہے روکو ،ادر اس کو بیہ بٹاؤ کہتم جس رائے کی طرف جارہے ہو، بیظلم کا رات ہے،اور دوزخ کا رات ہے،اس ہے بچو،اصل مددیمی ہے کہانسان کوجہتم میں

جانے سے روکا جائے ،اللہ کے عذاب اور نضب سے روکا جائے۔ ووٹو ل کے در میان صلح کرا وو

اس آیت کریمہ نے جواصول بیان فرمایا، وہ میہ ہے کدانسان بیدد کیھے کہ کون ظالم ہے، اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم سے بازشیس آتا تو تنہارا فرض ہے

کہ اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالٰی کے تھم کی طرف لوٹ آئے۔ آ گے فرمایا کہ اگروہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آ ہے ، یعنی تمہاری بات مان کرظلم چھوڑ د ہے تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جب ظالم نے ہتھیار تو ڈال د بے اور ظلم سے تو باز آ گیا، کین دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باتی ہے،اس کدورت کودور کرنے کے لئے انصاف کے ساتھوان کے درمیان مصالحت کرا وو اس لئے کہ جب دوفریقوں میں اثرائی ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسم پیکار ہوجاتے ہیں تو اگر چہ مجموعی طور پر ایک گروہ برحق ہوتا ہے،اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، کیکن اڑائی کے دنت دونوں کی طرف ہے کچھ نہ بچھے زیاد تیاں ہو جاتی ہیں،اس لئے کمثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ، جو تحف مظلوم ہےاس کی طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی ،جس کی وجہ ہے لڑائی تک نوبت پہنچ مٹی البٰذا جب ظالم این ظلم ہے بازآ گیا تو اب ہرا یک فرین کوانصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کوشش کرو کے تمہارا یہ موقف درست تھا،کیکن فلان مات غلط تھی ، آئندہ کے لئے قلاں بات سے پر ہیز کرنا،اس لئے آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھ کھ کرانے میں انصاف کے سے کام لو، بیٹک القد تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ یہ اصول تو مہلی آیت میں بیان فر مادیا۔

## اسلامی اخوت کی بنیا دا یمان ہے

اس کے بعد آگی آیت میں اللہ تعالی نے اس سے بڑا اصول بیان فر مایا کہ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُودَ إِخُوةٌ

سارےمومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو شخص بھی اللہ پراور اللہ کے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے،اللہ کی سابوں پر ،اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے بیداصول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔اس کے ذریعے بیداصول بتا دیا کہ اسلام میں جواخوت اور بھائی چارہ ہے، رنگ بنسل، وطن، قبیلے اور برادری کی بنیاد پرنیس حضورافدس ملی الشعلیہ وسلم نے جمۃ الوواع کے موقع پر سیا اعلان فرمایا کہ ''اند تعالیٰ نے آم سے جا ہلیت کی نخو تیں اور فخر و غرور کے سامان سب ختم کردیے''اور فرمایا کہ ۔

لَا فَضُلَ لِعربَى على عجبِي وَلَالِأنَيْضَ عَلَى أَسُودَ إِلَّا بِالتَّفُونَ يَ كَالِأَنْيَضَ عَلَى أَسُودَ إِلَّا بِالتَّفُونَ يَ كَلَّ عَلَى مَنْ عَلَى أَسُودَ إِلَّا بِالتَّفُونَ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى كَلَ عَلَى كَلَ عَلَى الْمَنْ عَلَى مَا عَلَى كَلَ عَلَى الْمَنْ عَلَى مَنْ اللّهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مسلمان کو بے یار وید د گارمت حجھوڑ و

جب بیاصول بیان فرمادیا کدسارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس اصول کا متیجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:

إِنَّ المُسْلِمِ الْحُو الْمُسْلِمِ ، لَايَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ

یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے
مسلمان بھائی پرظلم کرے گا، اور نہ اس کو بے یار ویددگار چھوڑے گا، یعنی اگر اس پرظلم
اور زیادتی مور ہی ہوگ تو مسلمان کا ہے کا منہیں کہ دہ اس کو ظالم کے رقم و کرم پر چھوڑ
دے، بلکہ تمہارافرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی عدد کرو۔ پرچھن اخلاقی ہواہے نہیں،
بلکہ تمہاراد فی فریضے کہ جب تک تمہاری استطاعت میں ہے، اس کوظلمے بچاؤ۔

### د ولت مندمعا شرے کا حال

كُلِّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ "كارشت

اللہ تعالی نے یہ ' لااللہ اِلّا اللّٰهُ '' کارشہ ایسامضبوط بنایا ہے کہ یہ کی زبان کا محتاج نہیں۔ جھے وہ منظر بھی نہیں بھولٹا کہ آج ہے تقریباً ۱۵۱–۴۰ سال پہلے میرا چین جانا ہوا ، اور اس ذمانے جس چین کے اغرب باہر کے لوگوں کے آئے کا سلسلہ نیانیا شروع ہوا تھا، اب بھی وہاں بہت بڑی تعداد جس مسلمان آباد ہیں۔مسلمانوں کے ایک علاقے جس میرا جانے کا انقاق ہوا، اس وقت وہاں برف باری ہوری تھی ، اور درجہ حرارت منی ایک علاقے ہے گزرتا تھا، جہاں مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے ایک انتقال ہوا، اس وقت وہاں برف باری ہوری تھی ، اور درجہ مسلمانوں کے بیا طلاع ملی تھی کہ پاکستان مسلمانوں کے بیا طلاع ملی تھی کہ پاکستان

کے مسلمانوں کا ایک وفد آر باہے، چنانچہ وہ لوگ کی گھنٹے پہلے سے پہاڑی کے درمیان
جرف باری کے اندر صرف باہر کے مسلمانوں کی ایک جھنگ ویکھنے کے لئے گھڑے ہو

گئے، جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان اپر صرف ایک نعرہ تھا

"السلام علیکم" اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنو جادی ہو گئے، اس لئے کہ
زندگی جس پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کے کی مسلمان کی شکل دیکھی تھی۔
بیس موج رہا تھا کہ نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ سے
ہماری بات مجھیں گے، اور نہ ہم ان کی زبان جانے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ سے
ہماری بات کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن ول میں محبت کے دریا
صرف اس لئے موجزن تھے کہ 'لاالنہ اِلّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللّٰهِ ''پڑھنے والے
صرف اس لئے موجزن تھے کہ 'لاالنہ اِلّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللّٰهِ ''پڑھنے والے
سے '' إِنَّمَا اللّٰهُ مُؤْذَ وَ اِخْو ہُ ''کا منظراللہ تعالیٰ نے وہاں وکھا دیا۔

## قرآنی تعلیمات ہے دوری کا نتیجہ

اگردماغ میں یہ بات بینہ جائے کہ ہر سلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتے جھڑے، کہ ہر سلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتے جھڑے، کتنے فساد، کتنے فساد، کتنے فساد، کتنے فساد، کتنے فساد، کتا مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان مسلمان کو تل کرنے کی فلر میں ہے، فد ہب کے خطاف صف آ راہے، آج مسلمان مسلمان کو تل کرنے کی فلر میں ہے، فد ہب کے نام پر دین کے نام پر عبادت گا ہیں تک محفوظ نہیں دین کے نام پر عبادت کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات ہے دورہوتے چلے جارہے ہیں، یہ مارا فساداس بات کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات ہے دورہوتے چلے جارہے ہیں۔

ملمان کوئل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چندعبادات کا نام دین رکھلیا ہے، کیکن دین کی وسیع تعلیمات جوقر آن کریم جمیں بتلار ہاہے،ان سے ندصرف ہم غافل ہیں، بلکدان کو وین کا حصہ بھنے کے لئے بھی تیارٹیس ،قرآن کر یم میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ: مَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَحَرَاءُ هُ جَهِنَّمُ حَالِدًا فِيُهَا (النسآء: ۹۳) لیعتی جو شخص کسی مؤمن کوجان ہو چھ کرفل کرے ،اس کی سزاجہتم ہے ،جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جگدارشاوفر مایا کہ:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَاتُّمَا قَتَلَ النَّاسَ خَمِيْقًا (المائدة:٣٧)

لیتی اگر کوئی شخص کی ایک آ دمی کوئل کرد ہے، بغیراس کے کہ اس نے کمی کوئل کیا ہو، یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کوئل کردیا۔ جس وین میں ایسی ہدایات موجود ہیں، اس دین کے نام لیوا، اور اس دین کے پیرو کارا کیک دوسرے کے قبل وقتال میں طوث ہوں، بیا تنا بڑا وہال ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوگیا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں اس سے بیجنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

## اس ونت کسی کا ساتھ مت دو

ایک آخری بات ای سلط میں بیورش کرنی ہے کدان آیات کریمہ میں بیہ جو تکم

دیا گیا ہے کہ خلا لم کاساتھ شدو، بلکہ ظلوم کا ساتھ دو۔ بیٹھم اس وقت ہے جبکہ واضح طور

پر پید چل جائے کہ بیٹخص حق پر ہے، دوسرا ناحق ہے، اس وقت تو فرض بنآ ہے کہ حق

والے کا ساتھ دیا جائے ، لیکن بہت می حرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا،
مثلاً دوگر وہ آپس میں گزر ہے ہیں، اور بیہ پہنیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے، اور کون

باطل پر ہے، الی صورت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فر بی آپس میں گڑرہے ہوں گے، اور دونوں

مسلمان کہلا تیں گے، اور بیہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر

ہے، آپ نے قرمایا کہ بدلوگ اند ھے جھنڈے کے تحت الزرہے ہوں گے، ایے وقت اس کے آپ نے آپ نے اس وقت ان سے آپ نے آپ وقت ان سب سے کنارہ کئی افتیار کرلو، اور کسی کا ساتھ ندوہ ندکی کی جمایت کرو، ندکی کی ساتھ دو اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گفت کرو، بس خام موش ہوگر اپنے کا م سے کا مرکھو۔ اس لئے کہ اگرتم کسی کا ساتھ دو گئے تو کہیں ایسا ندہو کہ کسی مظلوم پرتمہاری طرف ظلم ہوجائے۔ بہر حال! حضور اقد س صلی الشعلیہ وسلم نے ایسی صورت میں علیحدہ رہنے کا تھم دیا ہے، اور ایسی صورت کو افتائی سے جبر کیا ہے۔ ساتھ سے تو جبر کیا ہے۔

فتنه کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ

'' فتنہ'ای کا نام ہے کہ انسان پر تق واضح نہ ہو، یہ پید نہ ہو کہ کون تق پر ہے اور
کون باطل ہے۔اگر حق واضح ہوجائے تو وہ فتنہ پیس ایکن اگر حق واضح نہیں ہورہا ہے تو
وہ'' فتنہ'' ہے، اور فتنہ ہے۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم نے الگ رہنے کا تھم دیا ہے، بلکہ
یہاں تک آپ نے فرمایا کہ'' اپنے گھر میں چیپ چاپ بیٹے جا و، اور باہر نکل کر لڑنے نے
والے گروہوں کود کی موتک نہیں' اس لئے کہ فتنہ الی چیز ہے کہ اگرتم اس کی طرف دیکھو
گے تو وہ فتنہ تمیں آپک لے گا، اس لئے اس سے دور رہو، ہمارے یہاں بہت می
لڑائیاں، بہت سے جھڑے، فام سلور پر سیاس فوعیت کے جھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ
ان میں عام طور پر بیصورت حال بیدا ہوجاتی ہے، الی صورت میں رسول الشصلی اللہ
علیہ دسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آ دی اس سے کنارہ کش رہے، اللہ تبارک وتعالی اسے فضل و
کرم سے ہم سب کوان ادکام اور تعلیمات پڑس کرئے کی تو فیق عطافر ماتے ، آئین۔

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ الغلمين

| جلد گيار مول (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المستوره كرن كل اجميت ١١٨ . فائدا في اختلافات كراسباب كا يبلاسب ١٤١٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HT- شادی کرد، لیکن اللہ سے اور ۱۱۹ فائدا فی احتفاظات کے اسباب کا دومراسب . ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١٥ فنزادر طعن = يجي المسال ١٠٠ فائداني اختلاقات كامباب كالتيمرا عبب ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110 مل ك بعدمد: يكى ١٢١- فالحالى اختلافات كامباب كالي تفاسب ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٧ وومرول كي چيزول كا استعال ١٣٠ - خاتماني اختلافات كامباب كا يا نجال مب ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الد فائداني اختلاقات كراسباب ادر ۱۲۳ مفال اختلافات كراسباب كام مناسب ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جلد بار ډوس (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٧ - يَك بَنَّى كَ تَن مَا شِي ٢٥ من الما مِن ١٢٩ منور الحاكي أخرى وسيش المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٥ ـ تعد الوداع كر شرى دييت ١٦٠ ١٣٠ -يدونيا كميل تماث ب ١٩٣٠ ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٦ ميدالغط ايك اسلامي تهوار ٨٣ ١٣١ - دنيا كي نقيقت ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المار بنازے کے آداب اور چیکئے کے اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٨ - فنده بيشاني سه مناسف ب ١٢٠ ١٢٠ الله المان يرفح قرآن كرم ودعا ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جلد ۱۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the same and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المستون والان اليت المستدين الماز الرك في جائي وت ل وعا المستدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسنون دعاؤل کی اہمیت ۲۷ فراز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا ۱۳۷ میں داخل و میں داخل میں داخل مور نظا وی دعا ۲۷ میں میں داخل اور نظانے کی دعا ۲۹ میں داخل اور نظانے کی دعا ۲۹ میں داخل اور نظانے کی دعا بیت الخلاء میں داخل مور نے اور نظانے کی دعا بیت الخلاء میں داخل میں داخل میں داخل میں دواخل میں دعا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سدون وعاول ن ایت عام ماز جر کے لئے جاتے وقت فی دعا عام از جر کے لئے جاتے وقت فی دعا عام ا<br>بیت الخلاء میں داخل بونے اور نظنے کی دعا ۳۹ میر می داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۹۳ وفت کی دعا عام دعا عام دعا عام دعا اللہ وقت کی دعا عام دعا عام دعا اللہ وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بیت الخلاء یس داخل بونے اور تطلے کی دعا ۳۹ مجدی داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یت الخلا و ش داخل بون اور نظنی و عا ۳۹ میر جی داخل بوت وقت ک د عا ۱۱۳ میر می داخل بوت وقت ک د عا ۱۱۳ و می داخل و می داخل برگام می به می المی د می دون کا در اید می داخل برگام می بهان المی د المی د می بهان المی د می بهان المی د می بهان المی د می بهان کا د می د می بهان کا د می د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بیت الخلاه شی داخل بونے اور نظنے کی دعا ۳۹ میچرین دافل ہوتے وقت کی دعا ۱۹۳<br>وضو گاہر کی اور باطنی پاک کا ذریعہ ۵۳ میچرے نظنے وقت کی دعا ۱۹۳<br>برکام سے پہلے "اہم اللہ کول؟" ۱۶ سورج نظنے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یت الخلا میں داخل ہونے اور نظنے کی وعا ۲۹ میر جی داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۱۳ میں داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۱۳ وضور طاہری اور بالخنی پا کی کا ڈرید میں ۲۹۰ میجرے نظنے وقت کی دعا میں ۱۹۳ ہم کا م میں ہم کا میں دعا میں ۱۹۳ میں میں الشان فلنے وقت میں ۲۰۰ میں میں کا میں میں الشان فلنے وقت میں میں ۲۰۰ میں کے وقت پن وعائمی میں ۲۰۰ وضوے کہ دوران کی مسئون دعا میں المال کا میں کے وقت کی ایک اور دعا میں ۲۳۹ وضوے کہ دوران کی مسئون دعا میں میں میں المال میں میں میں میں المال کی دعا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یت الخلا و ش داخل بونے اور نظنے کی وعا ۲۹ میر جی داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۱۳ میر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۱۳ وضوط برکی اور باطنی پاک کا ذریعہ ۱۹۳ میرے نظنے وقت کی دعا میں ۱۹۳ برکام سے بہلا البہ م اللہ کو ب ۱۴۰ میں ۱۹۳ میرج نظنے وقت کی دعا میں ۱۹۳ اللہ کا میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں میں میں میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں میں کا کہ کا کہ کا میں میں کی دوران کی میں میں کا میں کی دوران کی میں میں کا میں کی دوران کی کی د |

| كاناسائة في دعا السلطان المال كانت كان المال كانت كان المال كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ma                                                                                                  |
| کھانے سے سلے اور بعد کی دعا ١٩٩ معیت کوت کی دعا                                                     |
| سنر کی مخلف و عاکمی ٢٩٩ موتے وقت کی دعا کی واز کار                                                  |
| جلديم إ                                                                                             |
| م المرك النبيات ٢٩ نازى ايميت ادراس كالمجم طريق ١٩١                                                 |
| في أيك عاشقاند عبادت ١٠١٣ نماز كاسنون طريقه                                                         |
| ع عن افركون؟ ٥٩ فراد عن آن والحفيالات ٢٢١                                                           |
| محرم اورعاشوراه كي حقيقت ٢٢٥ فشوع ح تين ورجات ٢٢٨                                                   |
| كرطيب كاقات ١٩٠٠ برالكابدل جمال عدد                                                                 |
| مسلمانون پرحمله کی صورت بس امارا فریضه ۱۹۰۰ اوقات زندگی بهت قیتی بین                                |
| درى ختم سيح يفارى ١٦٠ زكوة كى اجميت اوراس كانساب                                                    |
| کامیاب میو ک کون؟ دعم زوز کے چھائی سائل                                                             |
| جلدها                                                                                               |
| تعويد كثر عاورجها ريمونك ٢٩ ميس برى نعت ين الما الما الما الما الما الما الما الم                   |
| وكدكيا يزع ؟ ١٨٣٠ خواتمن اور يردو                                                                   |
| التص اخلاق كاسطلب ١٩٩٠ من ١٨٠ بيرد كى كاسياب ١٩٩٠                                                   |
| ا داول کو پاک کریں ١٩٩٠ انت کی ايميت                                                                |
| تصوف كى حقيقت ١١٤ المائت كاد مع منهوم                                                               |
| نكاح جنسي تسكين كا جائز زريد معلى عبد اوروعده كى اجميت ٢٥١                                          |
| آ محمول كي حفاظت كري ١٥١ عبدادرونده كا وسع ملموم                                                    |
| نمازک حفاظت کیجئے                                                                                   |